

### ختم نبوت اکیڈمی (لندن)

### مخضرتعارف

تھر نبوت پرنقب لگانے والے راہزن دور نبوت سے لیکر دور عاضر تک مختلف انداز کے ساتھ و جود میں آئے ، لیکن اللہ تعالی نے ٹم نبوت علیہ کا تاج صرف اور صرف آئے منداوع بداللہ کے بیٹے مطر ت مجمد علیہ ہوتا ہے۔ بیٹے مطر ت مجمد علیہ تھی کے سر پر بھایا اور دیگر مدعیان نبوت مسلمہ کد اب سے لیکر مسلمہ قادیان تک سب کوذلیل ورسوا کیا۔ اُمت کے ہر طبقہ میں ایسے اشخاص فتنب کے جنہوں نے فتم نبوت علیہ ہے کہ دفاع میں اپنی جانوں تک کے نذرانے دیے اور شب وروز اپنی محنوں اور صلاحیتوں کو بفضل اللہ تعالی ناموں رسالت و فتم نبوت علیہ کے مقدس رہتے کے ساتھ ضلک کردیا۔

ختم نبوت اکیڈی (لندن) کے قیام کامقعد بھی من جملہانمی اغراض ومقاصد پرمحیط ہے، چنانچے عالمی مبلخ ختم نبوت'' مصرت عبدالرحمٰن ایعقوب باوا''نے قادیا نیت کی حقیقت ہے مسلمانوں کو خبر دارکر نے کے لئے جس طرح اپنی زندگی کواس کارِ خیر کے لئے وقف کیا وہ کسی ہے پوشید وٹہیں، انہی کی انتقک محنت وکاوٹوں ہے اکیڈی کاو جو ذخہوریڈ بریووا۔

المحدلله ال ادارہ نے عالی سطح پرختم نبوت کے دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ تقاریر ، الرچیر ، اخبارات و جرا کداور انٹرنیٹ کے ذریعیہ سلمانوں کوقا دیا نبیت اوران کی ریشہ دوانیوں سے باخبر کیا اور پوری و نیا میں ختم نبوت علیقیقہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالی اس ادارہ کو اضلاص کے ساتھ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین!

مىلمانوں سے درخواست ہے كہ وہ اس ادارہ كيساتھ بھر پورتعاون فر مائيں۔

....انتظاميه.....

ختم نبوت اکیڈمی (لندن)





قادیانی مسئلہ پرسلم اُمّنہ کامؤنف ۱۹۷۴ء کی پاکستانی قوی اسمبلی کے رُوبرو

> == اثر== ختم نبوت اکیڈمی (لندن)

387 KATHERINE ROAD FOREST GATE LONDON E7 8LT UNITED KINGDOM Phone: 020 8471 4434

Mobile: 0798 486 4668, 0795 803 3404 Email: khatmenubuwwat@hotmail.com

# (جمله حقوق ملكيت بحق ختم نبوت اكيثرى لندن محفوظ ہيں

نام كتاب : قادياني فتناور ملت اسلاميكاموقف

مرتبين كتاب : حضرت مولانامحرتقى عثاني صاحب

حضرت مولا ناسميع الحق صاحب اكوژه كھٹك

زىرىگرانى : حفرت مولانامحد يوسف صاحب بنورى ً

ناشر : ختم نبوت اکیڈی (لندن)

سناشاعت : جنوری ۲۰۰۵ء

| صفحةبر | فهرست مضامين                        | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------|---------|
|        |                                     |         |
|        | حصهاوّل: عقیدهٔ ختم نبوت اور مرزائی |         |
| 11     | عقيدة ختم نبوت اورمرزائي جماعتيس    | 1       |
| 19     | مرزاصاحب کے درجہ بدرجہ دعوے         | ۲       |
| rı     | مرزاصاحب كاآخرى عقيده               | ٣       |
| //     | غیرتشریعی نبوت کاافسانه             | . ~     |
| rr     | مرزاصاحب كادعوائے نبوت تشریعی       | ۵       |
| rr     | ختم نبوت میں کوئی تفریق نہیں        | ۲       |
| M      | ظلّی اور بروزی نبوت کاانسانه        | 4       |
| 11     | آ مخضرت عليه بونے كادعوى            | ٨       |
| ۳.     | مرزاصاحب بجھلے نبیول سے افضل        | 9       |
| 71     | خاتم النعيين مانح كى حقيقت          | 10      |
| **     | آ مخضرت عليقة ہے بھی افضل           | ij.     |
| **     | مرفض آنخض تعطرت عليف برهستاب        | 11"     |
| 24     | دعوی نبوت کامنطق نتیجه              | ım      |
| r^     | خودم زائيول كاعقيده كهوه الگسلت ميں | IM.     |
| 79     | مرزاغلام احمد کی تحریریں            | 10      |
| rr     | ڪيم نورالدين كے فتو ب               | 14      |
| ٣٣     | خلیفه دوم ، مرز امحود کے فتو بے     | 14      |
| 44     | مرزابشراحد کے اقوال                 | IA      |

| مؤقف | اسلامیه کا | ور ملت ا | قاصانیت ا | = فتنه |
|------|------------|----------|-----------|--------|
|      |            |          |           |        |

| صفحتمبر | فهرست مضامین                                  | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| ra      | محریلی لا ہوری کے اقوال                       | 19      |
| MA      | مسلمانوں ہے ملی قطع تعلق                      | 7.      |
| "       | غیراحدی کے پیچیے نماز                         | 11      |
| r2      | غیراحمدی کے ساتھ شادی ہیاہ                    | tt      |
| m       | غيراحد يوں کی نماز جناز ہ                     | rr      |
| "       | قائداعظم كينماز جنازه                         | tr      |
| ۵٠      | خودایخ آپکوالگ اقلیت قرار دینے کامطالبہ       | ro      |
| "       | مرزائی بیانات کے بارے میں ایک ضروری تنبیہ     | 77      |
| or      | لا ہوری جماعت کی حقیقت                        | 12      |
| ۵۵      | لا ہوری جماعت کا حلفیہ بیان                   | M       |
| 04      | قادیان اورلا ہور کی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں | 19      |
| ۵۸      | نبی نه ماننے کی حقیقت                         | ۳.      |
| 44      | بخلفيركا مسئله                                | 1       |
| 77      | لا ہوری جماعت کی وجوہ کفر                     | m       |
|         | حصه دوم: مرزائی نبوت کی جھلکیاں               |         |
| 44      | مرزائيوں كى مزيد كفريات اور گستاخياں          | ~~      |
| "       | الله تعالیٰ کے بارے میں                       | ٣٣      |
| ۷٠      | قرآن كريم كى تحريف اور گستاخياں               | 10      |
| 4       | مرزائی''وحی'' قرآن کے برابر                   | ۳۲      |
| ۷۳      | انبياء كي توبين                               | r_      |

= فتنه قادبانیت اور ملت اسلامیه کا مؤقف

| صفحنم | فهرست مضامین                                                       | نبرشار |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 44    | آ تخضرت عليله كي شان مين گستاخي<br>آ تخضرت عليله كي شان مين گستاخي | FA     |
| ۷۸    | صحابه رضى الله عنهم الجمعين كي تؤيين                               | 179    |
| ۷۹    | اہل بیعت ؓ کی تو ہین                                               | 100    |
| "     | شعائراسلام کی توبین                                                | m      |
| Al    | مرزاصاحب کے چندالہامات.                                            | rr     |
| ۸۵    | مرزاصاحب کی پیشین گوئیاں                                           | ۳۳     |
| "     | محمدى بيكم سے نكاح                                                 | ٨٨     |
| AA    | آتھم کی موت کی پیش گوئی                                            | ra     |
| "     | قاديان ميں مائم                                                    | 4      |
| 9+    | تم ہی کہو کہ بیا نداز گفتگو کیا ہے                                 | 12     |
| 11    | علاء کوگالیاں                                                      | m      |
| 91    | مسلمانوں کو گالیاں                                                 | ۳۹     |
|       | حصيهوم: عالم إسلام كافيصله                                         |        |
| qr    | فآوي                                                               | ۵۰     |
| 90    | بإكتتان كيفت علاء كامطالبهٔ ترميم                                  | ۵۱     |
| 90    | رابطه عالم إسلامي كى قرار دار                                      | or     |
| 94    | ترجمه تقرارداد                                                     | ۵۳     |
| 99    | عدالتوں کے نضلے                                                    | ۵۳     |
| "     | فيصله مقدمه بهاوليور                                               | ۵۵     |
| 1+1   | مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کا جواب                                   | 10     |

≡ فتنه قادیانیت اور ملت اسلامیه کا مؤقف

| صفحتمبر   | فهرست مضامین                                     | نمبرشار |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| 100       | فيصله مقدمه راولينثري                            | 04      |
| 1+0       | مقدمه جيمسآ بادكافيصله                           | ۵۸      |
| "         | ماريشش سپريم كورث كافيصله                        | ۵۹      |
| 1+4       | مصوریا کتان علامها قبال کی رائے                  | 4.      |
|           | حصه چہارم: بعض مرزائی مغالطے                     |         |
| 11+       | كلمه گوئي تكفير كامسئله                          | 41      |
| 111       | مسلمانوں کی باہمی تکفیر کے فتوے اور اُن کی حقیقت | 44      |
| 114       | دو روايتي                                        | 44      |
| 122       | قرآن کریم کی ایک آیت                             | 40      |
| ira       | بعض صوفیا کےغلط حوالے                            | Y5      |
| "         | دين ميں اقوال سلف كى حقيقت                       | 77      |
| IFY       | مرزائي ندبب مين اقوال سلف كي حقيقت               | 44      |
| 11/2      | صوفياء كرام كااسلوب                              | YA .    |
| 11-       | مجد دالف ثاني "كى عبارت ميں مرزاكى صرتح تحريف    | 49      |
| 1971      | ملاعلی قاری                                      | 4.      |
| ırr       | شُخْ ابن عربي اورشْخ شعرني ٌ                     | 41      |
|           | حصه پنجم: مرزائيت كي اسلام پشمني                 |         |
| 1174      | سیای پس منظر                                     | 4       |
| 12        | يور پی استعاراور مرزائيت                         | 24      |
| <i>  </i> | الفاربوي صدى كانصف آخراور بورني استنعار          | 20      |

: فننه قاديانيت اور ملت اسلاميه كا مؤقف

| صفحتمبر | فهرست مضامین                                     | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| IPA     | انگریزاور برصغیر                                 | 40      |
| 11-9    | مرزا کے نشۋونما کا دوراورعالم اسلام کی حالت      | 4       |
| 16.4    | ایک حواری نمی کی ضرورت                           | 44      |
| "       | سامراجي ضرورتيس اورمرزا كاخاندان                 | 41      |
|         | حصة ششم: اسلام كي عقيده جهاد كي منتيخ            |         |
| 102     | مرزائی تاویلات کی حقیقت                          | 49      |
| 100     | اسلامی جهادمنسوخ گرمرزائی جهادجا ئز              | ۸۰      |
| 100     | مرزاغلام احمداورمرزائيول كاتبليغي خدمات كي حقيقت | AL      |
| IDA     | تصنيفي ذخيره                                     | Ar      |
|         | حصة فتم: مرزائيت اورعالم اسلام                   |         |
| 14.     | سامراجی عزائم کی بحیل، عراق و بغداد              | ٨٣      |
| 141     | فتح عراق کے بعد پہلامرزائی گورنر                 | ٨٣      |
| "       | مئلة فلسطين اورقيام اسرائيل سےليكراب تك          | 100     |
| ari     | اسرائیلی مشن                                     | AY      |
| 174     | اسرائیل مثن                                      | 14      |
| 149     | مرزائيت ادريهوديت كاباجمي اشتراك                 | ۸۸      |
| 14      | خلافت عثانيهاورتر کی                             | 19      |
| 124     | قادياني صيغه أمورعامه كااعلان                    | 9.      |
| 120     | افغانستان                                        | 91      |
| //      | جمعية الاقوام سےافغانستان کےخلاف مداخلت کی اپیل  | 95      |

| 1 = 1 - H I       | . 1 1   | - 1 - 17 |       |       |
|-------------------|---------|----------|-------|-------|
| . اسلامیہ کا موقف | اور منت | عاديانيت | = طلب | <br>_ |

| صفحتمبر | فهرست مضامین                                                  | نمبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 140     | امیرامان الله خان نے نادانی ہے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی   | 92      |
| "       | جنگ کابل میں مرزائیوں کی انگریزوں کومعقول امداد               | 917     |
| 124     | افریقی مما لک میں استعاری سرگرمیاں                            | 90      |
| 149     | افريقه مين صيهونيت كامراول دسته                               | 94      |
| 14+     | لا کھوں کروڑ وں کا سر ماہیہ                                   | 94      |
| tAI     | مسلمانانِ برصغیری فلاح و بهبود کی شظییں اور مرزائیوں کا کردار | 91      |
| 110     | ا کھنڈ بھارت                                                  | 99      |
| 11/4    | قیام پاکستان کی مخالفت کے اسباب                               | 1++     |
| fAq     | تقيم ہند کے مسلمان مخالف                                      | 1+1     |
| 19+     | کمی نہ کسی طرح پھر متحد ہونے کی کوشش                          | 1+1     |
| 195     | ویلیکن اسٹیٹ کا مطالبہ اور پاکستان کی حد بندی کے موقع پرغداری | 1094    |
| 197     | سیاس عزائم اورمنصوب، ملک دشمن سیاس سرگرمیاں                   | 1.0     |
| 11      | ند ہی نہیں ایک سیاسی تنظیم                                    | 1+0     |
| 19/     | پاکستان میں قادیانی ریاست کامنصوبہ                            | 1+4     |
| 199     | سرظفرالله خان كاكروار                                         | 1+4     |
| r+1     | تمام محكمول اوركليدي مناصب برقبضه كامنصوبه                    | 1+A     |
| "       | کلیدی مناصب کی اہمیت ،مطالبہ علیحدگی کے دلائل                 | 1+9     |
| r.,     | متوازي نظام حكومت                                             | 11+     |
| "       | بلوچتان پر قبضے کامنعوب                                       | 111     |
| 4.6     | كشير                                                          | III     |

\_\_\_\_ فتنه قادیانیت اور ملت اسلامیه کا مؤقف

| صفحةبم | فهرست مضامین                                      | تمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------|---------|
| P+4    | ۱۹۴۸ء کی جنگ تشمیراور فرقان بٹالین                | 111     |
| 1+2    | فرقان فورس،ا یک احمدی بٹالین اورمتوازی فوجی تنظیم | 110     |
| r1+    | خلاصة كالمام                                      | 110     |
| rir    | آ خرى در دمندانه گزارش                            | 114     |
| rim    | قر ارداد                                          | 112     |
| ria    | محركيين قرارداد                                   | 111/4   |
| rr+    | ختم نبوت پر پاکستانی قومی آسبلی کامتفقه فیصله     | 119     |
| rre    | وزبراعظم پاکستان جناب ذ والفقارعلی بھٹو کی تقریر  | 110     |
| rrr    | قادياني بدستورغيرمسلم بين                         | - 171   |
| 141    | یخ آرڈی نینس کا اجراء ۱۹۸۳ء                       | irr     |
|        | ***                                               |         |
|        | 公公公                                               |         |
|        | ☆                                                 |         |
|        |                                                   |         |
|        |                                                   |         |
|        |                                                   |         |
|        |                                                   |         |
|        |                                                   |         |
|        |                                                   |         |

## (عرض ناشر)

#### بسم الله الوحمن الوحيم

یہ کتاب" قادیانی فتند اور ملت اسلامیہ کا موقف ' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس وقت مرتب کی گئی تھی جبکہ ۱۹۷۳ء میں ' قادیا فی مسئلہ' پاکستان کی میشن اسمبلی میں زیر بھٹ تھا۔

۲۹ مری ۱۹۷ کو چناب گر (سابقدر بوه) میں جوحادثہ پیش آیا وہ ترکیکے ختم نبوت کالیک اہم باب ہے۔ چناب گر رسلوے اشیش پر کھڑی ریل گاڑی کی بوگ میں موجود نشر میڈیکل کائے کے مسلمان طلباء پر قادیا نیوں نے تعلمہ کیا ،متعدد طلباء زخی ہوئے جس کے نتیج میں پورے پاکستان کے مسلمانوں میں اشتعال پھیل گیا۔ پاکستان کے تمام مکا تب قکر کے علاء کرام اور دیٹی جماعتوں نے متحد ہوکر شخ الاسلام مولا نامجہ بوسف بنوری کی قیادت میں 'مجل عمل تحفظ ختم نبوت' کے نام سے ایک ایک سن کمیٹی تنظیل دی اور پورے ملک میں تح کیک ختم نبوت چلائی پہلس عمل نے عکومت پاکستان سے جو مطالبات کے ان میں ایک ایم مطالبہ میں تھا کہ پاکستان میں قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ بیمطالبہ کوئی نیام طالبہ نبیس تھا ، اس مطالبہ کے حوالے سے ۱۹۵۳ء میں بھی ترکی کیک شخط ختم نبوت جائے گئی لیکن اُس وقت کی حکومت نے دس ہزارے ذاکہ مسلمانوں کو شہید کر کے تح کیک سے وابستہ علاء کرام کوجیل میں قید کردیا تھا اور ترکیک کوطافت کے دور پر دیا دیا گیا تھا۔

۱۹۷۳ء کی تحریک ۲۹مک سے معتبر ۱۹۷۳ء تک چلی تا آئد مرحتبر میں پاکستان کی پیشنل اسمبلی نے قادیا نیوں کی دونوں جماعتوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیئے کا علان کردیا۔

تیشن اسبلی نے بیاعلان یونمی نہیں کردیا بلد اسمبلی میں طویل بحث ومباحثہ کے بعد بینیصلہ

کیا گیا۔ اسمبلی نے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو اینا موقف چیش کرنے کا پورا پورا موقع دیا قادیانی

اور لا ہوری ، دونوں گروپ کے لیڈروں نے زبانی اور تحریری شکل میں اپنا اپنا موقف چیش کیا اور یہ باور

کرانے میں ایر کی چوٹی کا ذور صرف کردیا کہ وہ بھی ملت اسلامیہ کا ایک حصہ ہیں حجی کی اس کے لئے

مروفریب اور جھوٹ ہے بھی کا م لینے میں انہوں نے کوئی کر نہ چھوڑی ، حالانکہ حقیقت بالکل اس

مروفریب اور جھوٹ ہے بھی کا م لینے میں انہوں نے کوئی کر نہ چھوڑی ، حالانکہ حقیقت بالکل اس

مروفریب اور جھوٹ ہے بھی کا م ملمان واقف نہیں تھے، خود اسمبلی ہے مہران گوسلمان تھے کین وہ

بھی قادیا نیوں کے بارے میں وسیع علم نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے اسمبلی میں موجود علاء کرام نے بیفیصلہ

کیا کہ قادیا نیوں کے بارے میں وسیع علم نہیں اور عالم اسلام کے بارے میں قادیا نیوں کے ناپاک

مرائم پرایک دستاویزی تحریر مرتب کر کے اسمبلی کے مہران تک پڑچائی جائے تا کہ لمت اسلامیہ کا موقف

مجی قادیا نیوں کے بارے میں انہیں معلوم ہو۔ چنا نچریہ کتاب تحریری گئی۔

کتاب کا پہلاحصہ نہ ہی مباحث پر مشتل ہے جے حضرت مولا نامفتی تقی عثانی صاحب نے تحریکیا اور دوسرا حصہ تا دیائی ساست اور اُن کے عزائم کے بارے میں حضرت مولانا سی آگئی اور خلک نے لکھا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد بوسف بنوریؒ نے کتاب کی تیاری کی محمر ان آملی میں تقسیم کردی محملی تھی۔

چندسال قبل مکتبر ٔ امدادیدماتان نے اس کی اشاعت کا اہتمام کیاتھا جو کہ اب وہ بھی نایاب ہے، اب الحمد للذاس کی تیسری باراشاعت کا اہتمام ختم نبوت اکیڈی (لندن) کی جانب سے کیا جار ہا ہے، جوہمارے لئے باعث سعادت ہے۔

قادیانی مسلکو بچھنے کے لئے بیایک بہترین کتاب ہے ہرلا برری کی ضرورت اورختم نبوت

كے موضوع يركام كرنے والوں كے لئے بيايك رہنما كتاب ہے۔

الله تعالى جزائے فيردے جناب مولانا شاہ عالم صاحب و کھيورى نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ فتم نيوت، دارالعلوم ديو بند کو کہ موصوف نے نئے سرے تماپ کی کمپوزگ اور تھنج کا اہتمام فرمایا۔ قادیانی کتابوں کے اقتباسات کواصل کتب ہم اجعت کر کے نئے حوالوں کا اندراج کردیا جسے کتاب کی افادیت میں بھر پوراضا فیہوا ہے۔

برطانیہے'' ختم نبوت اکیڈی لندن'' نے اس کا انگریزی اور عربی ترجمہ شائع کر دیا ہے، جس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ کتاب خصوص طور پرمبران اسملی میں تقسیم کرنے کے لئے تیار کی گئی اور بیا سبل کے ریکارڈ پرموجود ہے اس لئے اس میس کی ترمیم یا اضافہ کے جازئییس چنا نچہ ہم اس کتاب کوئن دائن شاکع کررہے ہیں۔

خادم ختم نبوت عبدالرحمٰن باوا (لندن)

> **☆☆☆☆** ☆☆☆ ☆

### (تقريظ)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مرزاغلام احمر قادیانی کی تعلیمات و تحریرات کی روشنی میں قادیانیت کوفتنہ جھنا اور پہ جھنا کہ انگریزوں اور یہودیوں کی کو کھے جنم لینے والا یدا کیٹ نہایت خطرناک فقنہ ہے کوئی مشکل کا منہیں کین جن لوگوں نے خودا سے بھی دین وائمان اور قرآنی تعلیمات وہدایات کو تیجے معنوں میں نہ جھا ہوان کے لئے قادیانی دھل و تکلیمیں کو جھنا بقینا مشکل ہے۔

اِس کتاب نے اُمت مسلمہ کی اِس مشکل کو بھی ہوئی آسانی ہے طل کردیا ہے۔ ایک ایسا آدی جودین اِسلام کی تغلیمات وہدایات سے ناواقف ہووہ بھی اس کتاب کے ذریعیہ بڑی آسانی سے اِس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ قادیانیت کوئی ند ہب نہیں بلکہ انگریزوں کا کھڑا کیا ہوا محض ایک فتنہ ہے جو ملک ولمت دونوں کے گئے نقصائدہ ہے لہٰذا قادیانی تحریک کے ساتھ دیگر ندا ہب جیسی رواداری اپنانا اور مندی ہے خانہ میں اُسے شارکر کے اس کے ساتھ ہدردی جندا نا نہ صرف یہ کہ عدل وانصاف کے منافی بلکہ جرم اور جرائم پیشا فراد کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔

کتاب کے تعارف میں حضرت مولا نامجمہ یوسف صاحب بنوریؒ فرماتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں مرز اغلام احمہ کے حقیقی پیتا وقا دیانی غلیفہ مرز اناصراحمہ کودعوت دی گئی اور اُنہوں نے پوری آزادی کے ماحول میں قادیانی عقائد ونظریات کواخی تالیف کردہ ایک کتاب کی شکل میں پیش کیا تو پارلین میں موجود علاء کرام بالخصوص ممبر تو می اسبلی وسابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد جناب مفقی محمود صاحبؒ نے سوالات کے انبار لگادیے جس کا سلسلہ ٹی دنوں تک تقریباً تیں گھنٹہ تک جاری رہا۔ بالآخر تا دیائی خلیفہ ناصر احمد کی شکست عمال ہوگئی اور سوالات وجوابات کے ضمن میں فتند کی دسیسہ کار بول سے بھی نقاب اُٹھ گیا۔

ارا کین پارلین کے تعاون سے چیدہ و برگزیدہ علاء کرام نے بیجات مکن ' فت قادیا نیت کے بار سے میں ملت اسلامیے کاموقف' کے عنوان سے ایک کتاب تر تیب دی جوقو کی اسبلی میں پڑھ کر، قادیا نی تحریک کر برنا کی سے ناواقف اراکین کونسل اس ملعون گروہ کے ہفوات می کرجم ان وشششر رہ گئے اور قادیا نی قرقہ کا کفر جمع خندال کے اُجالے کی طرح ایساواضح ہوگیا کہ اب نہ شک و شیک گئے گئے تر اور نہ اُسے جانے کے لئے علم وفقہ میں کمال کی ضرورت ۔ ۔۔۔۔۔ کتاب اپنے موضوع پر جامغ ترین اور نہایت مفید ہے قادیا نیست کے شیخے وضلال کی ضرورت ۔ ۔۔۔۔۔ کتاب اپنے موضوع پر جامغ حکومت برطانیہ کی کا خباوت و بلادت اور حکومت برطانیہ کی کام لیسی وغیرہ مباحث پرجن کی نقاب کشائی یہ کتاب کرتی ہے زیادہ تفصیل سے حکومت برطانیہ کی کام سے اس لئے صرف اُن اہم موضوعات ومباحث پر اکتفا کیا گیا ہے کہ جن کے بحث کرنا یہاں لا حاصل ہے اس لئے صرف اُن اہم موضوعات ومباحث پر اکتفا کیا گیا ہے کہ جن کے بحث کرنا یہاں لا حاصل ہے اس لئے میں اُن کا کہ جن کے کہوئی کا وشوں کا ثمرہ ہے جو اِس موضوع پر کھی میں خبیرہ چیدہ چیدہ چیدہ چیدہ چندہ و خد پی اوکار اہل علم کی مجموعی کا وشوں کا ثمرہ ہے جو اِس موضوع پر کھی میانے والی تمام کتا اوں میں سب سے زیادہ مفیدہ قبلی مختر ہیں کا وشوں کا ثمرہ ہے جو اِس موضوع پر کھی عالم نے جو اِس موضوع پر کھی جانے والی تمام کتا اوں میں سب سے زیادہ مفیدہ قبلی مختر ہیں کا وشوں کا ثمرہ ہے جو اِس موضوع پر کھی

(خلاصاركاب:موقف الأمة الاسلاميه)

گرامی قدرمحترم عبدالرحلی با وامد ظلا ڈائر یکٹر ختم نبوت اکیڈی (لندن) نے ندکورہ کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں کمپوزنگ اور تھیجے کے لئے ایک نسخه احقر کوارسال فربایا، احقر نے کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جس سے اندازہ ہوا کہ ندکورہ نسخہ میں اغلاظ کے علاوہ قادیائی کتب سے لئے گئے افتتا سات کے نقل میں بھی کافی بے احتیاطی نظر آئی، حوالے بھی قدیم کتابوں کے تھے جو کہ بمشکل

دستیاب ہیں، استفادہ ہمل بنانے کے لئے ضروری تھا کہ اس میں '' رُوحانی خزائن' کے حوالے شامل کرے ہیں، استفادہ ہمل بنانے کے لئے ضروری تھا کہ اس میں '' رُوحانی خزائن' کے سرے سابقہ خامیوں کا تدارک بہتر انداز میں ہوگیا۔ ﴿ ﴾ پھولدار قوسین کے درمیان'' ر خ' ' سے مراد مرزا قادیانی کی روحانی خطائل ان کی تصنیفات کا وہ سیٹ ہے جے مرزائیوں نے اب'' روحانی خزائن' کے نام سے ۲۲ جلدوں میں شائع کیا ہواور''ص' سے مراد صحفہ ہے۔ سیٹ کی شکل میں مرزا قادیانی کی بیونی '' روحانی خطائیں'' ہیں جے بازار میں لانے ساب مرزائی شرمانے گئے ہیں۔

احقر نے حتی الوسع ندکورہ خامیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے تا ہم اگر کوئی غلطی نظر آئے تو نشاندہی کرنے والے احباب کا مشکور ہو ل گا۔

باری تعالیٰ حافظ صاحب موصوف کے خلوص کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے کتاب ہزا کو ذریعے نجات اور قادیا نیوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے ، آبین ۔

شاه عالم گور کھپوری

☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆



ترجمہ: ''اوراٹ شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پرجھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پروٹی آتی ہے، حالا تکساس پرکوئی وٹی نیآئی ہؤ'۔

فترآزيجه

سورة انعام ٢ ، آيت ٩٣

إِنَّـهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى كَذَّابُونَ ثَلاَ ثُونَ كُلُّهُمُ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيُنَ لَانَبِيَّ بَعَـُدِيُ.

ترجمہ:- میری امت میں تمیں کذاب پیدا ہوئے ، ہر ایک بید دعوی کرے گا کہ وہ نبی ہے ، حالانکہ میں خاتم انعین ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نبین ۔

ارثادآ تخضرت عليه الفتن ابو داؤد جلد دوم ص ۲۳۳ باب الفتن ترمذی، جلد دوم ص ۳۵ ابواب الفتن حديث صحيح

### مصور پاکستان کی فریاد

"میری رائے میں حکومت کیلئے بہترین طریقہ کاریہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک یالیسی قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان ہو دیسی رواداری سے کام لے گاجیدوہ باقی فراہب کے بارے میں افقیار کرتا ہے''۔

کا جیسے دوبا تی فدا ہب کے بارے میں افقیار کرتا ہے''۔

علا مدا قال: حزف اقال ہو فحہ ۱۸ امطوع دل ہور

ملت اسلامید کواس مطالبی کا پوراپوراخی حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیمہ در کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے مطالبہ شلیم ندکیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا، کہ حکومت اس نے ندہب کی علیحد گی میں دیر کر رہی ہے حکومت نے 1919ء میں سکھوں کی طرف ہے (ہندووں ہے) علیحد گی کا انتظار ند کیا۔ اب وہ قادیا نیوں ہے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے۔

کیوں انتظار کر رہی ہے۔

(حناقال)

## مرزاغلام احد کےصاجز ادےمرزابشیراحمدقادیانی کی رائے

' دمسی موجود ( مرزاغلام احمد صاحب ) کا بید دمونی که ده الله کی طرف سے ایک مامور ہے اور یہ کہ الله تعالیٰ اسکے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے دو حالتوں سے خان میں یا تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے طور پر خان کی بیر جمونا ہے اور کھن اللہ کے طور پر دموک کر کرتا ہے تو اللہ کے سورت میں منہ سرف وہ کا فر بلکہ برا اکا فر ہے اور یا سے موجود اسے دعوی کا المام میں جی ہے اور خدا تی گئی کہ اس بھر کا م ہوتا تھا تو اس صورت میں بالم شہر ہے گئی کہ اس بھر کا کا قدر ایک تھا ہو تو کہ کہ یا تھے موجود میں وہ کہ یا تی موجود کے بیا ماکس کے مشکر وں کو مسلمان کہ کرتے موجود پر کفر کا فتو کی لگا داور یا تی موجود کو بیا ماکس کہ اس کے موجود کو تیا ماکس کے مشکر دوں کو مسلمان مجھود''

''کلمة أفصل'' ازمرزابشراحمه ایم\_اسے: جلد ۱۴ مندر دیو یوآف ریلیجز: عن ۱۲۳ مارچ واپریل ۱۹۱۵ء

### امیر جماعت ِلا ہور محمعلی لا ہوری صاحب کا ایک قول

The Ahmadiyya Movement stands in the same relation to Islam in witch Christianity stood to Judaism.

ترجمہ: ''تحریک احمدیت اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے جوعیسائیت کا یہودیت کے ساتھ ہے''۔ اقباس از''مباحثہ راد لینڈی'' مطبوعہ تادیان مسخدہ ۲۳ عقیدهٔ ختم نبوت اور مرزائی جماعتیں

جمنے اپی قرار دادیس کہاہے کہ:

''یدایک مسلم حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزاغلام احمد نے آخری نبی حضرت ٹھر ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا"

اس کی ممل تشریح آئندہ صفحات میں پیش کی جارہی ہے۔



الحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ حَاتِمِ النَّبِيِيْنَ وَعَلَى الهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَعَلَیٰ مَنْ تَبَعَهُم باحسانُ الٰی يَوْمِ الدِّیُونِ.

اسلام کی بنیادتو حیداور آخرت کے علاوہ جس اسا تی عقید سے پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمال حفزت مجمد مصطفاع اللہ پر بوت اور رسالت کے مقد سلطے کی تحمیل ہوگئی اور آپ کے بعد کوئی الزمال حفزت مجمد منح تحقید کی تحمیل ہوگئی اور آپ کے بعد کوئی ہو تی آسکتی ہے اور ندایسا الہام جودین میں جمت ہو۔ اسلام کا بیکی عقیدہ 'دختم نبوت' کے نام ہے معروف ہے اور سرکار دو عالم اللہ ہے کہ وقت سے کر آج تک پوری المتب مسلمہ کی ادفی اختلاف کے بغیر اس عقید سے کو جزء ایمان قرار ویتی آئی ہے کے رات کریم کی بلام بالذ بیسیوں آیات اور آخضرت مخلیق کی سیکروں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ یہ ۔ تی مساقطی طور پر ساتم اور طے شدہ ہے اور اس موضوع پر بیشا مفصل کتا ہیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔

یہاں اُن تمام آیات اور احادیث کونقل کرنا غیر ضروری بھی ہے اور موجب تطویل بھی۔ البتہ یہاں جس چیز کی طرف بطور خاص توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دوعالم علیہ فی ختم مقیدہ ختم نبوت کی کیکروں مرتبہ تو ضنح کے ساتھ میر پیننگی خبر ہی بھی دی تھیں کہ: لا تَقُومُ الساعَةُ حتىٰ يُبعثُ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيباً مِنْ فَلاثِينَ كُلُّهُم يَزعَمُ أنّه رسولُ اللهِ "قيامت اس وقت تك قائمُ ثين ہوگى جب تك تميں ك لگ بَعِكُ دَجِال اور كذاب پيرانہ ہوں جن ميں سے ہر ایک بيد و و كی كرے گا كروہ اللہ كارسول ہے۔" گيج بتارى شح عمرہ علام تاب الفتن

صحیح بخاری صفحه ۱۰۵۴ جلدا کتاب الفتن صحیح مسلم صفحه ۳۹۷ جلدا کتاب الفتن

نيز ارشا دفر مايا تھا كە:

إِنَّهُ مَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ ثَلا ثُونَ كُلُّهُمُ يَوْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ وَ آفَا حَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَ بَعْدِیُ ایوداوَد میده جلام بابالتن تنی طیره جلام ایوابالتن "قریب ہے کہ میری اُمت میں تمیں جموثے پیدا ہوئے، ہرایک ہی کہے گا کہ میں نی ہول، حالانکہ میں خاتم النہیں ہول، میرے بعد کوئی نی ٹیس موگا۔"

اس حدیث میں آپ میلیکھ نے اپنے بعد پیدا ہونے والے مُدعیان نبوت کیلئے ''د جال'' کا لفظ استعال فرمایا ہے جس کے لفظی معنی میں''شدید دھوکہ باز''اس لفظ کے ذریعہ سرکار دوعالم میلیکھ نے پوری امت کوخمر دار فرمایا ہے کہ آپ میلیکھ کے بعد جو مدعیان نبوت پیدا ہونگے وہ کھالفظوں میں اسلام سے علیمدگی کا اعلان کرنے کے بجائے دجل وفریب سے کام لیس گے اور اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرکے نبوت کا دعوی کریں گے اور اس مقصد کے لئے امت کے سلمہ مقائد میں اسی کتر ہونت کی کوشش کریں تے جوبعض نا واقفوں کو دھوکہ میں ڈال سکیں۔ اس دھوکہ سے بچنے کے لئے امت کو بدیا در کھنا چاہیے کہ میں خاتم انتہین ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا تی پیدائیس ہوگا۔

چنا نوا بستالله كار شادراى كرماي ارخ عن آب تلكه كريد مي دميان بوت پدا ہوئے اٹھوں نے بعدای دہل و میں سے کام لیااوراہے آپ و مسلمان طا ہر کرے اسے واوئ نبوت كو چكانے كى كوشش كى يكن چونكدامت محديد على صاحبها الصلوة والسلام قرآن كريم اور سركار دوعالم النظیم کی طرف ہے اس بارے علی تعمل روثنی یا چکی تھی ،اس لئے تاریخ علی جب بھی کی فض نے اس مقیدے می رخدا عماری كرتے بوت كا دوئ كياتو أے با عماع است بيور كافر اور دائرة اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔قرون اُوٹی کے دقت ہے جس کمی اسلامی حکومت یا اسلامی مدالت کے سامے کی دی بوت کا مسئلہ چی ہوا تو حکومت یا عدالت نے جمی اس محقیق میں بڑنے کی ضرورت نیس بھی کرووا بی نبوت برکیادلائل وشواہر پیش کرتا ہے؟ اس کے بجائے صرف اُس کے دعوی نبوت کی بنایراً ہے کا فرقر اردے کر اُس کے ساتھ کا فروں تی کا سامعالمہ کیا۔ و مسیلمہ گذاب ہویا اسودمنسی یا تحقیق نیس فر مائی کہ وہ مقیدہ فتح نبوت میں کیا جادیات کرتے ہیں، بلکہ جب ان کا دعویٰ نبوت ٹابت ہو گیا تو اُنھیں ہا تفاق کا فرقر اردیااوران کے ساتھ کا فروں می کا مصاملہ کیا۔اس لئے کہ فتم نبوت کا مشیدہ ال قدروانعي ، فيرمهم ، نا قائل تاويل اوراجها في طور يرسلم اور في شده بكراس ك خلاف برتاويل ای دجل دفریب عی داخل ہے جس سے انخضرت الله نے فرواد کیا تھا۔ کول کداگر اس حم کی تاوياات كوكى بحى ورجه عى كوارا كرايا جائة آل سے ند عقيد وقو حيد سامت روسكا ب ند مقيد و " آخرت اور نه گوئی دومراینیادی عقیده - اگر کوئی فض عقیدهٔ ختم نبوت کا مطلب بیدیتا ۵ شروع کرد سے که تشريعي نبوت تو محمم مو يكي ليمن غيرتشريعي نبوت باتى بياتوا تكي بيه بات بالكل ايس بي جيكو كي مخفس بيه كنے كلے كر عقيد والو حيد كے مطابق بوا خدا تو صرف ايك عى بيكن چوف محو في معبود اور ديوتا

بہت ہے ہو سکتے ہیں اور وہ سب قابل عبادت ہیں۔اگر اس فتم کی تا دیلات کو دائر ہ اسلام میں گوارا کرلیا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اسلام کا اپنا کوئی عقیدہ ، کوئی قلر ، کوئی تھم اور کوئی اخلاتی قدر متعین نہیں ہے بلکہ (معاذ اللہ ) بیا میک ایسا جامہ ہے جے دنیا کا بدتر سے بدتر عقیدہ رکھنے والاضف بھی اپنے او پر فٹ کرسکتا ہے۔

لطفذ السية مسلمہ قرآن دسنت كے متواتر ارشادات كے مطابق اپنے سركارى ادكام عدائتى فيصلان اوراجماعى قادى ميں اس اصول پر عمل كرتى آئى ہے كہ نبى كريم الله الله كافراوردائرة نبوت كا دعوى كيا، خواو دہ مسلمہ كذاب كی طرح كلمہ گوہ وہ أے اوراس كے تبعین كو بلا تال كافراوردائرة اسلام ہے خارج قرار دیا گیا ہے دہ عقیدہ فتم نبوت كا تعلم كھلامكر ہو، یا مسلمہ كی طرح یہ بہتا ہوكہ آپ صل مسلم ہے خارج قرار دیا گیا ہے دہ عقیدہ فتم بیس بیاسجاح كی طرح یہ بہتا ہوكہ مردن كی نبوت فتم ہوگئ اور اورور تیں اب بھی نبی بن سكتی ہیں یا مرزا غلام احمد قادیا نبی كی طرح اِس بات كامدى ہوكہ غیرتشر بھی ظلی اور بردن كا درامتی نبی ہو كہتے ہیں۔

اُمتِ مسلمہ کے اِس اصول کی روشی میں جو قر آن وسنت اور اجماع امت کی رو سے قطعی طے شدہ اور نا قابل بحث و تاویل ہے، مرز اغلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل دعووں کو ملاحظہ فر ما ہے:۔

> (۱) "حیافدا وی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" (دافع البلاطیع سوم قادیان ۱۹۳۸ء میں ۱۱) ﴿رخ ،ع ۱۸ می ۲۳۱

ر میں رسول اور نبی ہول یعنی باعتبار طلبیت کا ملہ کے مئیں وہ آئینہ ہوں جس میں (۲)

محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کال انعکاس ہے۔'' (نزدل کسیح ص۳ (عاشیہ) طبع اقرار مطبع خیاء الاسلام قادیان ۱۹۰۹ء) ﴿رح،ج١٨٩م، ٣٨١﴾

(۳) ''میں اُس خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُسی نے جمعے بھیجا ہے اور اُسی نے میرانام نی رکھاہے''

(تمدهیقة الوی ۱۸ مطبوعه قادیان ۱۹۳۳ء) ﴿ رخ، ج۲۲،ص۵۰۳

- (٣) 

  '' میں جب کہ اِس مُدّت تک ڈیڑھ مو پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے

  پاکڑچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پُوری ہوگئیں تو مَیں اپنی نبست نجی یا

  رسول کے نام سے کیوگر انکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تحالی نے سینام

  میرے دیکھ ہیں تو ہیں کیوگررد کروں یا اُس کے سواکی ڈوسرے نے دروں۔''

  (ایک فلطی کا از الرسی معطوعہ قادیان او 19ء) ﴿ رَحْ مَ عَ ١٩٥٨ مَا ٢٠ ﴾
- (۵) ''خدا تعالی نے جھے تمام انہا علیم السلام کا مظہر شہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کے بیں میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں اُوح ہوں، میں ایرائیم ہوں، میں آخی ہوں، میں اساعیل ہوں، میں یعقوبہوں، میں یوسف ہوں، میں موکی ہوں، میں داود ہوں، میں عینی ہوں اور آنخضر سے اللہ کے نام کا میں مظہراتم ہوں یعنی ظلی طور رچھ اوراح ہوں۔''

(عاشير هيقت الوي ص عدمطوعة ويان ١٩٣٥ء) ﴿رخْ، ج ٢٢، ص ٢٤)

ان چندروز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک تخالف کی طرف سے بیاعتراض چیش ہؤا کہ جس ہے تم نے بیت کی ہے وہ نجی اور رسول ہونے کا دگوئی کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالا تکہ اییا جواب محیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالی کی وہ پاک وی جو میر سے پر تازل ہوتی ہے۔ اس میں سے ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک وفعہ بلکہ صد ہادفعہ پھر کیونکر یہ جواب محیج ہوسکتا ہے۔''

(ایک غلطی کا زالہ شخبار کل مصنقد ۱۹۰۳ء و مطبوعة دیان ۱۹۳۳ء) ﴿ رِنْ ، جَ ۱۸ ، ۱۹۳۸ ﴾ (۷) "میار ادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور تبی ہیں۔"

(اخبار بدر۵ مارچ ۱۹۰۸ء مندرجه هیقة النبوة مؤلفه مرزایشیرالدین محود ۲۵ تا تاضیمه ۳)

(۸) انبیاءگرچہ بودہ اند بسے من برعرفاں نہ کمترم زکے (نزدل اُستے کہ طبح اڈل قادیان ۱۹۰۹ء)﴿ رخی بی ۱۸ سرے ۲۸ کا لیعنی''انبیاءاگر چہ بہت ہوئے ہیں گر میں معرفت میں کسی ہے تم نہیں ہوں۔'' بیصرف ایک انتہائی مختصر نمونہ ہے ورنہ مرزاغلام انتد قادیانی کی کتابیں اس قتم کے دمووں سے مجری پڑی ہیں۔

### مرزاصاحب کے درجہ بدرجہ دعوے

بعض مرتبہ مرزائی صاحبان مسلمانوں کو غلط فہنی میں ڈالنے کیلئے مرزاغلام احمد قادیانی کے اہتدائی دور کی عبارتیں پیش کرتے ہیں جن ہیں آئہوں نے علی الاطلاق دعوائے نبوت کو گفر آردیا ہے لکین خود مرزا صاحب نے واضح کردیا کہ وہ مجد نہ محد ث ، سیح موعود اور مہدی کے مراتب سے "ترقی" کرتے ہوئے درجہ بدرجہ نبوت کے منصب تک پہنچ ہیں۔ آنہوں نے اپنے دعووں کی جوتار بڑ بیان کی ہے، اسے ہم پوری تفصیل کے ساتھ اُنہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں تا کہ اُن کی عبارت کو پورے سیاق و سباق میں دیکھ کران کا پورامنم پور واضح ہو سکے کئی نے مرزاصا حب سے سوال کیا تھا کہ آپ کی عبارت اور کی عبارت کو آپ کی جو سے بین اور کہیں آپ ایسے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مرزاصا حب محتیقت الوجی میں کہتے ہیں ،

''اس بات کو توجد کر کے بھے لوکہ یہ ای تم کا تناقض ہے کہ جیسے برائین احمد یہ میں میں نے یہ کھا تھا کہ میں ایک کا تناقض کا بھی ان کی اس سے نازل ہوگا ، مگر بعد میں یہ کھا کہ آئے اللہ تحق میں ہوں ، اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگر چہ خدا تعالیٰ نے برا بین احمد یہ میں میرانا م بیٹی رکھا اور یہ بھی جھے فر بایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رئول نے دی تھی میں کی خبر خدا اور رئول نے دی تھی کا رہے میں ہوا تھا۔

اور میرا بھی بھی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسان پرسے نازل ہوں گے،اس لیے میں نے ضدا کی وقی کوظاہر پرحمل کرنا نہ جا ہا بلکہ اس وتی کی تا ویل کی اور اپنا اعتقاد وہ ہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھااورائ کو برائین احمد یہ میں شائع کیا۔

لیکن بعداس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وی البی نازل ہوئی کہ وہ میں موجود جو آنے والا تھا تو ناں ہے اور مین و جو آنے والا تھا تو ناں ہے اور مین و آسان دونوں میری تقید ہی کے گئے موٹ ہوگئے اور خدا کے جمکتے ہوئے نشان میرے پر جرکر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ میں میں آنے والا میں ہی ہوں ورنہ میر ااعتقاد تو وہی تھا........جو میں نے برا بین احمد میں میں کھد ما تھا......

مرزاصاحب کی بیرعبارت اپند ماپراس قد تشجیح ہے کہ کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں ،اس عبارت کے بعد اگر کوئی شخص اُن کی اُس زمانے کی عبارتیں چیش کرتا ہے جب وہ دعوائے نبوت کی نفی کرتے تقے اور جب (برعم خویش) اُنھیں اپنے نبی ہونے کاعلم نہیں ہوا تھا تو اُسے دہل وفریب کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

### مرزاصاحب كاآخرى عقيده

حقیقت بیہ ہے کہ مرز اصاحب کا آخری عقیدہ جس پر اُن کا خاتمہ ہوا یہی تھا کہ دوہ نبی ہیں، چنانچہ اُنہوں نے اپنے آخری خط میں جوٹھیک ان کے انتقال کے دن'' اخبار عام' میں شاکع ہوا، واضح الفاظ میں لکھا کہ:

''میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں اورا گر میں اُس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خُد امیرانام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر انکار کرسکتا ہوں؟ میں اس برقائم ہوں اُس وقت تک جواس دنیا ہے گزر جاؤں۔'' (اخبار عام ۲۷ کی ۹۸ واء منقول از هیقة اللہ قامرزا تھودا ۲۲، ومباحثہ راولپنڈی ۱۳۷) یہ خط ۲۲ مرمکی ۹۸ وا کہ لکھا گیا اور ۲۱ ممکی کو اخبار عام میں شائع ہوا اور ٹھیک ای دن یہ خط ۲۲ مرمکی ۹۸ وا کہ لکھا گیا اور ۲۱ ممکی کو اخبار عام میں شائع ہوا اور ٹھیک ای دن

غيرتشريعي نبوت كاافسانه

مرزاصاحب كانقال ہوگیا۔

بعض مرتبہ مرزائی صاحبان کی طرف ہے کہا جاتا ہے کہ مرزاصاحب نے غیرتشر میں نبوت کا دعوی کیا ہے اور غیرتشر یعی نبوت عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں لیکن دوسری مرزائی تاویلات کی طرح اس تاویل کے بھی صغر کی کہر کی دونوں غلط ہیں۔اوّل تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں کہ مرزاصاحب کا دعوی صرف غیرتشر چھی نبوت کا تھا۔

## مرزاصاحب كادعوئ نبوت تشريعي

حقیقت تو بہ ہے کہ مرزاصاحب کے روز افزوں دعاوی کے دور میں ایک مرحلہ ایہا بھی آیا ہے جب اُنہوں نے غیر تقریعی نبوت کے قدم بڑھا کر داختی افغاظ میں اپنی وحی اور نبوت کوتشریعی قرار دیا ہے اور اسی بنا پر ان کے قبیعین میں ہے' دظہیرالدین اروپی''کا فرقہ اُنہیں تھلم کھلا تھر بھی نبی ماتا تھا۔ اِس سلطے میں مرزاصاحب کی چندعبارتیں سے ہیں۔

''ماسوااس کے بیکھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چندامراورنی بیان کئے اورایی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشريعت ہوگيا۔ پس اس تعريف كے رو سے بھى جارے مخالف ملزم بن كيونكه ميري وحي من امر بهي بين اور نهي بهي مثلًا بدالهام قبل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكيٰ لهم. يه براجین حدیدیل درج ہاور اس میں امر بھی ہاور نبی بھی اور اس برتھیس برس کی مدت بھی گذرگئی اور ایسا ہی ابتک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ادرا گرکہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہول توبید باطل بـالله تعالى قرماتا ب، ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابد اهیم و موسی . لعن قرآنی تعلیم توریت مین بھی موجود ہے اورا گریہ کوکہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء امراور نبی کا ذکر ہوتو بھی باطل ہے کیونکہ اگر توريت يا قرآن شريف ميں باستيفاء احكام شريعت كا ذكر ہوتا تو كھراجتهاد كي مخائش ندرېتى ـ "

(اربعین نبر م منحے یہ طبع چہارم مطبوعہ ریوہ) ہورخ ج کا ،م ۳۳۵) ندکورہ بالاعبارت میں مرزاصا حب نے واضح الفاظ میں اپنی وی کوتشر میں وتی قرار دیا ہے۔ اس كے علاوہ دافع البلاء ميں مرز اصاحب لكھتے ہيں:

"فدانے إلى أمت ميں في حصور و بھيجا۔ جوأس بہلے سے سے اپنى تمام شان ميں بہت برهكر ہاوراًس نے إلى دُوسر في كانام غلام احمد ركھا" (وافع اللا معلوما بريل معلوما بريل معلومان إلى المعلومات علام ٢٣٣٧)

فلاہر ہے کہ حضرت سے علیہ السلام آخریتی نبی متے اور چوشش آپ نے 'تمام شان میں' 'لینی ہراعتبارے بڑھ کر ہووہ تشریعی نبی کیول نہیں ہوگا؟ اس لئے بیکہنا کی طرح درست نہیں کہ مرز اغلام احمصاحب نے بھی اپنے آخریتی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ۔

اس کے علاوہ مرزائی صاحبان عملاً مرزاصاحب کوتشریعی نبی عی قرار دیتے ہیں لینی اُن کی پرتعلیم اوران کے ہرتھکم کو داجب الا تباع ہانتے ہیں خواہ وہ شریعت مجمد بیکلی صاحبہا السلام کے خلاف ہو، چنانچ مرزاصا حب نے اربعین نمری میں صنحہ ۵ کے حاشیہ پر ککھاہے:۔

''جہاد یعنی و بی گزائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہت،آہتہ کم کرتا گیا ہے حضرت موٹی کے وقت میں اسقدر حفرت تحق کہ ایمان لانا بھی قبل سے بچائیس سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نوی کاللے کے وقت میں بچوں اور بڈھوں اور عور تو ل کا آئیل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بھی قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دیم مواخذہ ہے نجات پانا قبول کیا گیا اور می موعود کے وقت قطعا جہاد کا حکم موقو ف کردیا گیا''

(اربعین نبر مه صفح اول ۱۹۱۰) ﴿ رَبِّ جَدَاع ۱۹۳۳﴾ حالاتکه نی کریم عَلِی کُلُهُ کاواضح اور صرت ارشاد موجود ہے کہ الجہاد ماض اللی يَوم الْقِيامية ''ليخن جہاد قيامت كدن تك جارى ركئ''

(ابوداؤد و نحوه)

مرزائی صاحبان شریعت محمد بید کے اِس صرح اور واضح تھم کوچھوڑ کر مرزاصاحب کے تھم کی اتباع کرتے ہیں۔اس طرح شریعت محمد بیش جہاد خمس فئی ، جزیداورغنائم کے تمام احکام جوحدیث اور فقہ کی کمایوں میں پینکلا وں صفحات پر چھیلے ہوئے ہیں ،ان سب میں مرزاصاحب کے ذکورہ بالاقول کے مطابق تبدیلی کے قائل ہیں۔اس کے بعد تغریعی نبوت میں کون می کسریا تی رہ جاتی ہے۔

# ختم نبوت میں کوئی تفریق نہیں

اوراگر بالفرض بدورست ہوکہ مرزاصاحب ہمیشہ غیر تقریعی نبوت کا ہی دعوی کرتے رہے ہیں ہیں ہے بھی بھی بہتے بیان کر چکے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں بیتفریق کرنا کہ فلال قسم کی نبوت ختم ہوگئ ہے اور فلال قسم کی باقی ہے، ای '' دجل و تلمیس'' کا ایک جز ہے جس سے سرکار دوعا کم اللی ہے اور فلال قسم کی باقی ہے، ای '' دجل و تلمیس'' کا ایک جز ہے جس سے سرکار دوعا کم اللی ہے اور فیار تاہم کی کوئ تی آب سا سرکار دوعا کم اللی ہے کہ فران سے ارشاد میں بیاب نہوا ہے کہ در اور کے کوئ نبوت کی جو مصرف تشریعی نبوت کے جماور غیر تشریعی انبیاء کا سلملہ آپ کے بعد بھی جاری تھا تو تر آئ کریم کی ابدی آبیات نے ، سرکار دوعا کم اللی اللی سے کی احدی ہے۔ ہی اسک سلملہ آپ کے بیات کیوں بیان نبیل کی جا تا رہا کہ ہر تم کی احدیث میں بیشہ بی واضح کیا جا تا رہا کہ ہر تم کی نبوت یا لکل منقطع ہو چکی اور اب کمی فتم کا کوئی نبیس آئے گا ختم نبوت کی بینکڑ در احادیث میں سے نبوت یا لکل منقطع ہو چکی اور اب کمی فتم کا کوئی نبیس آئے گا ختم نبوت کی بینکڑ در احادیث میں سے خاص طور پر مندر دیج ذیل احادیث میں ۔

ثُمِرا: إِنَّ الرِّسالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدُ إِنْقَطَعَتْ قَلارَسُولَ بَعْدِى وَلاَنْبِيَّ (رواه النومذي: جلد ٢ صفحه ١ ١٥ بواب الرؤيا وقال صحيح)

'' بیشک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ۔ نہ میر سے بعد کوئی رسول ہو گا اور نہ نبی''

یہاں اول تو نبی اور رسول کے ساتھ نبوت اور رسالت کے وصف کو بالکلیہ منقطع قرار دیا گیا

دوسرے رسول اور نبی دونوں لفظ کا استعمال کر کے دونوں کی علیحدہ فلی کی گئی اور میہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں میددونوں لفظ ساتھ ہوں وہاں رسول سے مرادئی شریعت لانے والا اور بن سے مراد پرانی شریعت ہی کامتیع ہوتا ہے۔ لہٰذااس حدیث نے تشریعی اور غیر تشریعی دونوں قتم کی نبوت کو صراحۃ ہمیشہ کے لئے منقطع قرار دے دیا۔

آخضرت عليه في النهار أمرى اوقات حيات من جوبات بطور وصيت ارشاوفر مائى ،اس من حضرت ابن عباس كى روايت كم مطابق بيدا لفاظ بحى تقد يا أَيُّهَا النَّاسُ لَمُ يَبُقَ مِنُ مُبَشَّر ابِ النَّبُوقَ إلا الرَّو يا الصَّالِحَةُ. (رواه مسلم والنساني وغيره) الله والم بشرات نوت من ساوا عالي عضوا وال كي كيم ما تى نميس را

> مُبر٣: حفزت الهِ بريرة روايت كرت بن آخفرت عَظَّ نَ ارشا وَ رايا:
> كانتُ بَنُو إِسُرائِيلَ تَسُوسُهُم الانْبِياءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَقَه نَبِيّ وَإِنَّه لا نَبِيَّ بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكُثُووْنَ قَالُو ا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ فُوْا بَيْعَتَ الاوَّل فَالاوِّل أَعْطُوهُمُ حَقَّهُمُ ..

'' بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیهم السلام کرتے تھے ، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتااور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے سحابہ نے عرض کیا خلفاء کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، فرمایا کہ کے بعد دیگرے اُن کی بیعت کا حق ادا کرؤ'۔

(صحیح بخاری جلد ا صفحه ۱ ۹ ۳ کتاب الانبیاء و مسلم جلد ۲ صفحه ۲ ۲ ا کتاب الامارت )

اِس صدیث میں جن انبیائے بی اسرائیل کا ذکر ہے وہ کوئی نی شریعت نہیں لائے تھے۔ بلکہ حضرت موٹی ہی کی شریعت نہیں لائے تھے۔ بلکہ حضرت موٹی ہی کئی شریعت کی تھے۔ مدیث میں آنحضرت میں کئی ہے تا دیا کہ میری امت میں ایسے غیر تشریعی نہیں ہوئے۔ نیز 'لائیسے بَعَدی،' کہنے کے ساتھ آئے والے خلفاء تک کا ذکر کردیا لیکن کی غیر تشریعی یا ظلی بروزی نی کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مرزائی اعتقاد کے مطابق دنیا میں ایک ایسا عظیم نی آئے والا تھا ، جوتمام انبیاء بی ایسا عظیم نی آئے والا تھا ، جوتمام انبیاء بی اسرائیل سے افضل تھا۔

اس میں (معاذ اللہ) تمام کمالات مجمد بید دوبارہ جمع ہونے والے تھے اور اس کے تمام انکار کرنے والے تھے اور اس کے تمام انکار کرنے والے کا فراس کے اندار اس کے تمام انکار کررنے والے اور اس کے اور اس کے تمام انکار کے رسول بیاتھ نے نہ صرف پر کہا گہا گہا ہے کہ بعد تمام نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال ہوئے اور آپ کے احداد کی بی بید انہیں ہوسکا بلکہ آپ کے بعد کے طفاء تک کا ذکر کیا گیا ، لیکن الیے عظیم الثان نی کی طرف کوئی اشارہ تک نبین کیا گیا ۔ اس کا مطلب اس کے بوااور کیا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علی اشارہ تک نبین کیا گیا ۔ اس کا مطلب اس کے بوااور کیا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علی اللہ اللہ اللہ میں وہ تھر کر جمیشہ کیلئے ایک گراہ کن دھوکے میں جتال کر دیا تھا کہ وہ علی اللہ طلاق ہر تم کی نبوت کو تم سجھیں اور آنے والے غیر اخریجی نمی کو تجھلا کر کا فر ، گمراہ اور سمتی عذاب بنے رہیں؟ کیا کو تی تحقیق کر مگا ہے۔

 اور معبود وں کے بھی قائل ہیں جن کی خدائی مستقل بالذات نہیں۔ کیاان کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ الا اللہ الا الله کے قائل ہیں؟ اگر بالواسط خدائ کے احتقاد کے ساتھ اسلام کا پہلاعقیدہ لیتن عقیدہ تو حیر سلامت نہیں رہ سکتا تو آپ کے بعد بالواسطہ یا غیر تشریعی انبیاء کے اعتقاد کے ساتھ اسلام کا دوسرا عقیدہ لیتن عقیدہ ڈشم نبوت کیے سلامت رہ سکتا ہے۔

سیدہ من سیدہ میں ہوت سے متا ما حق ہوت ہے۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا جا ہیں کہ دھزت سے علیہ السلام کی حیات اور زول جانی کے عقید کو عقید کو عقید ہ کو تعدید کا شاہکار ہے جے احادیث میں مدعیان نبوت کے مطلب سیجھے گا، جو پوری امت نے اجماعی طور پر سیجھے ہیں، لیعنی مید کہ آپ کے بعد کوئی نی پیدائیس مطلب سیجھے گا، جو پوری امت نے اجماعی طور پر سیجھے ہیں، لیعنی مید کہ آپ کے بعد کوئی نی پیدائیس موسک ، اسلام کی نبوت کے موسک گئی ہے یا چھیلے انبیاء میں سے کوئی باتی نبیس رہا۔ اگر کی شخص کو آخر الا ولاد، میا خاتم الا ولاد، مینی فلال شخص کا آخری لاکا قراراد یا جائے تو کیا کوئی شخص بھا کہ اس کا میہ مطلب بجھ سکتا ہے کہ اس فلال شخص کا آخری لاکا قراراد یا جائے تو کیا کوئی شخص بھا کہ اس کا میہ مطلب بجھ سکتا ہے کہ اس کوئی دو تائم الا نبیاء یا آخرالا ولاد، چونی عقیل اور کوئی شریعت کی روشنی شیں لیا جاسکتا ہے کہ آپ سے بہلے جتنے انبیاء میں مطلب کوئی عقیل اور کوئی شریعت کی روشنی شیں لیا جاسکتا ہے کہ آپ سے بہلے جتنے انبیاء میں میں المام تشریف لائے شعود وہ بہد وفات یا چھیج

خود مرزاصاحب''خاتم الاولا د'' کے مخی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''سوضرور ہوا کہ وہ مخض جس پر بکمال وتمام دور ہ حقیقت آ دمیے تتم ہووہ خاتم الاولا دہو، بیخی اسکی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹے سے نہ

نككي ورخي ١٥٥م ١٩٧٥ ملح موم وقاديان ١٩٣٨م) ﴿ رخي ١٥٥م ١٩٧٩ ﴾

آ كے لكھتے ہيں:

''میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکائیں ہوا اور میں اُن کے لئے خاتم اولا وقعا''۔ خود مرزاصاحب کی اس تشریح کے مطابق بھی خاتم النہین کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ آنخضرت علیقہ کے بعد کوئی نبی مال کے پیٹ نبیس نکے گا۔ البذاحضرت سے علیہ السلام کی حیات اور زول کا عقید و عمل و فرد کی آخر کوئ کی منطق ہے آیت خاتم النمیین کے منافی ہوسکتا ہے؟

## ظلّی اوریرُ وزی نبوّت کاافسانه

ای طرح مرزائی صاحبان بعض اوقات به بهاندتراشته بین کدمرزاغلام احمد کی نبوت ظلی اور بروزی نبوت تھی جوآنخضرت عظیمتا کی نبوت کا پرتو ہونے کی وجہ سے عقیدہ فتم نبوت میں رخنہ انداز نبین ہے کیکن در حقیقت اسلامی نقطہ نظرے ظلی اور بروزی نبوت کا عقیدہ مستقل بالذات نبوت سے بھی کہیں زیادہ عمین ،خطرناک اور کا فرانہ ہے۔ جس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) نقابل اذیان کاایک ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ 'قل اور پروز'' کا تصور خالصۂ ہندوانہ تصوّر ہے اور اسلام میں اس کی کوئی ادنی جھلک بھی کہیں نہیں پائی جاتی۔
- (۴) خلقی اور پروزی نبوت کا جومفہوم خود مرز اغلام احمد صاحب نے بیان کیا ہے اس کی روہ ایسا نبی پچھیلتم انبیاء سے زیادہ افضل اور بلندم رتبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ (معاذ اللہ) افضل الا نبیاء عظیمی کا پروزیعن (معاذ اللہ) آپ ہی کا دوسر اجتم یا دوسر اردپ ہے۔ اسی بنا پر غلام احمد نے متعدد مرتبہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو براہ راست سرکار دوعالم میں ہے۔ ہے۔ چندعبارتی ملاحظہ ہوں۔

#### أتخضرت عليه مونے كا دعوى

"اور آخضرت علیق کے نام کا میں مظہراتم ہول یعنی ظفی طور پر محکہ اور احمہ ہول" ( ماشید هیقت الوق عن ۲۲۱ کی ۲۲ کی ا ' میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کال انعکا سے''

(زول اُسے میں مرائی قادیان ۱۹۹۹) ﴿ رخی ۱۹۱۳ میا ۱۹۹۳ میا اور خی ۱۹۹۸ میا ۱۹۹۳ میا اور خی ۱۹۹۸ میا اور خی ۱۹۹۸ میا کہ خصوا بیجم بروزی طور پرونی خاتم الانبیاء ہوں اور خدانے آئی ہیں برانام محمد اور محمد آخصرت میں میں انام محمد اور محمد آخصرت میں میں اور اور خدانے آئی ہیں اس طور سے آئیا۔ کو خواتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزائر آئیس آیا۔ کیونکہ طل اپنے اصل سے علیحہ ہؤئیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں آئیا۔ کیونکہ میں ان سور پر محمد ہوں تک بی اس محدود رہی ۔ لین بہر حال محمد میں ہوں اور پروزی رہی میں آئی میں اور اور پروزی رہی میں آئی میں الات کہ میں نبوت آئی ہوں اور پروزی رہی میں آئی میں الات کہ میں کو اور پروزی رہی میں آئی ہوں اور پروزی کا کون سا الگ

(ایک غلطی کاازاله: ج ۸اصفحه ا، اامطبوعد بوه) (رخ ۲۱۲)

ان الفاظ کونقل کرتے ہوئے ہر مسلمان کا کلیج تھڑ اسے گا، کین انہیں اس لیے نقل کیا گیا ہے تا کہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہے خود مرزاصا حب کے الفاظ میں 'نظلی'' اور'' بروزی'' نبوۃ کی تشریخ' جب اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ہے مستقل بالذات نبوت کا دعو کی لازم نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس علی اور بروز کے گور کھ دھند کی آثر میں مرزاصا حب نے (معاذ اللہ)' 'تمام کمالات محمدی مع نبوت مجد یہے'' اپنے دامن میں سمیٹ لئے تو اب کون سانی ایسارہ گیا جس سے اپنی الضلیت تابت کرنے می مرورت رہ گئی ہو؟ اس کے بعد بھی اگر طلی بروزی نبوت کوئی جلئے درجے کی نبوت رہتی ہے اور اسکے بعد بھی عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹونیا تو پھر بیٹ سم کر لینا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت (معاذ اللہ ) ایسا ہے معنی عقیدہ ہے جو کی بڑے ہے بڑے دعوائے نبوت سے بھی نبیں ٹوٹ میں میں۔

## مرزاصاحب بجھلے نبیوں سے افضل

خود مرزانی صاحبان اپن تحریوں میں اس بات کا اعتراف کر بھے ہیں کہ مرزاصاحب کی ظلی نبوت بہت سے انبیاء علیم السلام کی نبوت سے افضل ہے، جنہیں بلاواسط نبوت لی ہے، چنانچہ مرزا صاحب کے بھلے میغے مرز البیر احمد ایم ، اے قادیانی کھتے ہیں:

> ''اور پیرجوبعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظلی یا بروزی نبوت گھٹیافتم کی نبوت ہے، پیر محض ایک نفس کا دھوکہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ ظلمی نبوت کیلئے یہ ضروری ہے کہ انسان نی کریم صلحم کی اتباع میں اس قدرغرق ہوجائے کہ "من توشدم تو من شدى "كے درجه كو يالے -الي صورت ميں وہ ني كريم صلح كے جميع کمالات کونکس کے رنگ میں اپنے اندراتر تا پائے گاختی کہ ان دونوں میں قرب ا تنابز ھے گا کہ نبی کریم صلح کی نبوت کی جا درجھی اس پر چڑھائی جائے گی، تب جا کرظلی نبی کہلائے گا۔ پس جب طل کا پہ تقاضا ہے کداینے اصل کی پوری تصویر ہواورای پرتمام انبیاء کا تفاق ہے تو وہ نادان جو سے موعود کی ظلّی نبوت کو ایک گھٹیا فتم کی نبوت سجھتا ہے یا اُسکے معنیٰ ناقص نبوت کے کرتا ہے۔ وہ ہوش میں آوے اورائے اسلام کی فکر کرے ، کیونکہ اس نے اس نبوت کی شان برحملہ کیا ہے جو تمام نبوتوں کی سرتاج ہے۔ میں نہیں مجھ سکتا کہ لوگوں کو کیوں حضرت سے موعود کی نة ت ير المورككي إور كول بعض لوك آب كي نبوة كو ناقص نبوت مجهة بين کیونکہ میں تو بدد کھتا ہونکہ آ ب آنحضرت صلعم کے بروز ہونے کی وجدے ظلی نبی تھے اور اس ظلی نبوت کا یا ہیے بہت بلند ہے۔ بیرظام ربات ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھےان کیلئے بہضروری نہ تھا کہان میں وہ تمام کمالات رکھے جاویں جو ٹی کر پم صلح میں رکھے گئے ، بلکہ ہرایک نبی کواپنی استعدا داور کام کے

مطابق کمالات عطا ہوتے تھے کی کو بہت، کی کو کم ، گرمیج موعود کو قتب نبوت فی جب اس نے نبوت مجدید کے تمام کمالات کو حاصل کرلیاا دراس قابل ہوگیا کہ ظلی نبی کہلائے اپس ظلی نبوت نے سیح موعود کے قدم کو پیچے نبیس ہٹایا بلکد آ کے بڑھایا اوراس قدر آ گے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو یہ پہلولا کھڑ اکیا۔''

(كلمة الفصل\_ريوية ف ريليجزج النبرساص الامارج وابريل ١٩١٥ء)

آ گے مرزاصا حب کوحضرت عیسی محضرت داؤہ ،حضرت سلیمان یہاں تک کہ حضرت موی علیہ السلام ہے بھی افضل قرار دے کر لکھتے ہیں:

''پل منج موتود کی ظفی نبوت کوئی گفتیا نبوت نبیس ، بلد خدا کی تنم ای نبوت نے جہاں آ قا کے در ہے کو بلند کیا ہے وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔
جس تک انبیاء بنی امرائیل کی چنچ نبیس ۔ مبارک وہ جواس نکتہ کو سجھے اور ہلاکت کے گڈھے میں گرنے ہے اپنے آپ کو بچالے۔'' (حوالہ بالاسنوی ۱۱) اور مرز اصاحب کے دو مرسے صاحبز اور اپنے قلفے دوئم مرز الشرالدین محود کھتے ہیں:
'' پس ظفی اور بروزی نبوت کوئی گفتیا قئم کی نبوت نبیس کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو منح موثود کی طرح ایک امرائیلی نبی کے مقابلہ میں یون قرما تا کہ:
'' این مرتم کے کے ذکر کو چھوڑ واس ہے بہتر غلام احمہ ہے''
(القول الفصل میں مطبوع ضاء الاسلام قادیان ۱۹۱۵)

خاتم النبيين ماننح كى حقيقت

سیہ جنود مرزائی صاحبان کے الفاظ میں اُس ظلی اور پروزی نبوت کی پوری حقیقت جس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ عقیدہ فتم نبوت میں رخنہ انداز نبیں ہے۔ جس شخص کو بھی عقل وقیم اور دیانت وافصاف کا کوئی او ڈئی حقہ ملا ہے وہ فدکورہ بالآخریریں پڑھنے کے بعد اس کے سوااور کیا نتیجہ ڈکال سکتا ہے کہ 'نظنی اور بروزی نبوت' کے عقید ہے نیادہ کوئی عقیدہ بھی ختم نبوت کے منانی اور اس سے متضاو نبیس ہوسکانے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ودعا کم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوسکا اور ظلی بروزی نبوت کا عقیدہ یہ آبتا ہے کہ نہ صرف آپ کے بعد تی آسکتا ہے بلکہ اللہ ابنی آسکتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک تما م انبیاء ہے افضل اور اعلیٰ نبوت کا حامل ہو، جو افضل الانبیاءعلیہ الصلاق والسلام کے ' تمام کمالات' اپنے اندر رکھتا ہواور جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو چیھیے چھوٹر تا ہوا ہم کار دو عالم اللہ ہے کہاد یہ پہلو کھڑا ہو سکے۔

#### آ نخضرت علیہ آنخضرت علیہ سے بھی افضل

امام اپنا عزیزواس جبال میں غلام احمد ہوا دار الامال میں غلام احمد ہوا دار الامال میں غلام احمد ہوا دار الامال میں غلام احمد ہو گویا لامکاں میں فحمد گیراتر آئے ہیں بردھکر اپنی شاں میں فحمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں (اخبار بررہ۲۰۱۵ کو برا ۱۹۰۲ مبلانا میرسامشد))

میکفن''مریدان می پراننه''والی شاعری نہیں ہے، بلکہ بیا شعار، شاعر نے خود مرزا غلام احمد صاحب کو سنائے اور اُنھیں لکھ کر پیش کے ، اور مرزا صاحب نے اس پر جزاک اللہ کہہ کر داد دی ہے۔ چنانچیقاضی اکمل صاحب ۲۲راگست ۱۹۳۳ء کے افضل میں لکھتے ہیں:

"و والنظم كاليك حصري جوحظرت سيح موعودعليه الصلوة والسلام كے حضور ميں بڑھی گئی اورخوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی اور حضوراً ہے اے ساتھ اندر لے گئے۔اس وقت کی نے اس شعر پر اعتراض نہ کیا، حالا مکد مولوی محموعلی صاحب (امیر جماعت لا ہور )اور اَعْب وانْھُے موجود تقےاور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے بدوثو ق کہا جاسکتا ہے کہ من رہے تھے اورا گروہ اس ہے بوجہ مرورز مانیا نکار کری تو نظم'' بدر' میں چھپی اور شائع ہوئی ۔اُس وقت'' بدر"كى يوزيش وبي تھى بلكه أس سے كھے بڑھ كرجو إس عبد ميں" الفضل" كى ہے حضرت مفتی محمرصا دق صاحب ایڈیٹر سے ان لوگوں کے محیانہ اور بے تکلفانہ تعلقات تھے۔وہ خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں ان سے پوچھ لیں اورخود کہد دیں کہ آیا آپ میں ہے کسی نے بھی اس پر ناراضی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور حضرت میچ موعود علیدالسلام کاشرف ساعت حاصل کرنے اور جزاک الله تعالیٰ کا صلہ بانے اوراس قطع کواندرخود لے جانے کے بعد کسی کوحق ہی کیا پینچیا تھا کہ اس یراعتر اض کر کے اپنی کمزوری ایمان اور قلت عرفان کا ثبوت دیتا۔''

(الفضل جلد ٢٣ نمبر ١٩٦مؤر خد٢٣ أكست ١٢٣ ع ٢ كالم)

آ گے لکھتے ہیں:

'' بیشعر خطبه البهامید کو پڑھ کر حضرت سے موجود علیہ الصلوق و والسلام کے زمانے میں کہا گیا اوران کوسنا بھی دیا گیااور چھاپا بھی گیا۔'' (ایفنا س ۲ کالم۳۱۲)

اس سے داختے ہے کہ بیٹھن شاعرانہ مبالغہ آرائی نہتی ، بلکہ ایک ندہی عقیدہ تھا ، اورظلی بروزی نبوت کے اعتقاد کا وہ لاڑی نتیجہ تھا جو مرزا صاحب کے خطبہ الہامیہ سے ماخوذ تھا اور مرزا صاحب نے بذات خوداس کی نہ صرف تصدیق بلکہ تھین کی تھی ،خطبہ الہامیہ کی جس عبارت سے شاعر نے پیشعراخذ کیئے ہیں، وہ یہ ہے۔ مرزاصاحب لکھتے ہیں:

اس معلوم ہوا کہ مرزاصاحب کابروزی طور پر آنخضرت اللہ ہے بڑھ جانا خودمرزا صاحب کاعقیدہ تھا جے اُنہوں نے نطبۂ الہامید کی نڈلورہ بالاعبارت میں بیان کیاای کی تشریح کرتے ہوئے قاضی اکس نے وہ اشعار کیجاور مرزاصاحب نے ان کی تصدیق و تحسین کی۔

# ہر شخص آنخضرت علیہ سے بڑھ سکتا ہے۔

پھر بات پہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرزائی صاحبان کاعقیدہ اس ہے بھی آگے بڑھ کریہ ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نہیں ، بلکہ پر شخص اپنے روحانی مراتب میں ترقی کرتا ہوا (معاذاللہ) آنخضرت علیائی نے بڑھ سکتا ہے۔ چنا چہ مرزائیوں کے خلیفہ کو وم مرزائیر الدین مجمود کہتے ہیں: '' یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہرشخص ترقی کرسکتا ہے اور بڑے ہے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ جتی کہ مجدر مول اللہ علیائی ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔'' (افضل قادمان جلائیموں ائیم ھمؤر نہ عام کر انہ اسلام اسفیہ عوان خلیقہ آنے کی ڈائری) یہیں سے بید حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ مرزائی صاحبان کی طرف سے بعض اوقات مسلمانوں کی ہمدردیاں عاصل کرنے کیلئے جو دعویٰ کیاجاتا ہے کہ وہ آنحضرت علیہ کو خاتم انہیں مائے جو رہ رزاصاحب آئی تشری کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ جلتھانہ نے آنخضرت علیہ کے صاحب خاتم بنایا لیسی آپ کو افاضہ
کمال کیلئے مہردی جو کی اور نبی کو ہرگر نہیں دی گئی ای وجہ سے آپ کا نام
خاتم انہین تھم ایسی آپ کی چیروی کمالات نبوت بحث ہے اور آپ کی توجہ
دوحانی نبی تراش ہے اور بی تو سے تکی اور نبی کو نبیس ملی۔ "(۱)

ظان وبروز کے فرکورہ بالا اعتقادات کے ساتھ مرزاصاحب کے نزدیک خاتم النجین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس افاض کمال کی الی مہر تھی جو بالکل اپنے جینے، بلدا پنے ہے افضل واعلی نی تر اشتی تھی (۱) قر آن وصدیت ، بلنت عرب اور عقل انسانی کے ساتھ اس کھلے فدات کی مثال ایس ہے چینے کوئی شخص یہ کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ''دمعبود واحد'' ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کا نمات عالم میں وہ تنہاذات ہے جس کی قوت قد سیہ خداتر آت ہے اور اپنج چینے خدا پیدا کر عمق ہے ۔ اگر قر آن کر یم کی آیات اور امت کے بنیادی عقائد کے ساتھ الی گتا خانہ دل گئی کرنے کے بعد بھی کوئی شخص وائر ہ اسلام میں رہ سکتا ہے تھی بھردو کے زمین کا کوئی انسان کا فرئیس ہو سکتا۔

(۱) یہ اور بات ہے کہ خود مرزاصاحب کے اعتراف کے مطابق اس عظیم الشان مہر سے صرف ایک بن ٹی تر اشا گیا اور وہ مرز اغلام اعرصاحب متح فرماتے ہیں کہ" اس حقہ کیٹر وی اٹھی اور امور غیبیٹی اس اکست میں سے میں ہی ایک فروخصوص ہوں اور جمس قدر بھتے ہے کہا جائے اور ابدال اور اقطاب اس اُمت میں سے گر زیجے ہیں اکٹو پر حصہ میز اس فیت کا ٹیس ویا گیا۔ پس اس وجہ نے کہا کا م پانے کیلئے میں ہی خصوص کیا گیا۔" (ھیچۃ الوی صفح ۴۹۱) ﴿ رَاحِمَ ہم ۲۲۴﴾ بدیکھتے وقت مرزاصاحب کو بیٹیال بھی ندایا کہ ماتم العجین جمع کا صیفہ سے لفظ اس مہر سے کم از کم تین کی تو تر ایش جانے جا پیغ تھے

### دعوائے نبوت کامنطقی نتیجہ

مرزا صاحب کا دعوائے نبوت پیچیلے صفحات میں روز روٹن کی طرح واضح ہو چکا ہے اور قر آن، حدیث، اجماع اور تاریخ اسلام کی روثنی میں ہیا بات طے ہو چکی ہے کہ جو شخص آنخضرت B کے بعد نبوت کا دعو کی کرے، وہ اور اُس کے جمعین کا فراور دائر ہاسلام ہے خارج ہیں۔

میصرف اسلام ہی کائیس ،عقل عام کا بھی فیصلہ ہے۔ ندایپ عالم کی تاریخ سے اونی واقفیت رکھنے والا ہر شخص اس بات کو تشکیم کرے گا کہ جب بھی کوئی شخص نبوت کا دعوی کرتا ہے تو حق وباطل کی بحث سے قطع نظر، جینے لوگ اس وقت موجود ہیں وہ فوراً دوگروہوں میں تقتیم ہوجاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ وہ وہ تا ہے جواس کی تصدیق کی تصدیق کرتا ہے اور اُسے بچا بات ہے، اور دوسرا گروہ ،وہ ہوتا ہے جواس کی تصدیق اور پیروئ نیس کرتا۔ ان دونوں گروہوں کو دنیا میں بھی بھی ہم ندہب قرانم ہیں دنیا گیا بلکہ ہیشہ دونوں کو الگ الگ ندہبوں کا بیروسمجھا گیا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہوں کے کتے ہیں کہ:

"بم نی اور مامور کے دقت دوفر قے ہوتے ہیں ایک وہ جس کا نام سعید رکھا ہے اور دومراوہ چرشق کہلاتا ہے۔" (1)

(الحكم جلدا\_٢٨ ديمبر • • ١٩ ومنقول از ملفوظات احديين اصفحة ١٣٣

مطبوعة حمدية كتاب گفر قاديان ١٩٢٥ء) ﴿ لمغوطات جلد ٢٥ مطبوعة لندن ﴾

نداہب عالم کی تاریخ پرنظر ڈالنے سے مید هقیقت پوری طرح واشگاف ہوجاتی ہے کہ دموی نبوت کے مانتے ہوئے میدو فریق بھی ہم ند ہب نہیں کہلائے بلکہ ہمیشہ حریف ند ہبوں کی طرح رہے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سارے بنی اسرائیل ہم ند ہب تھے، لیکن جب

(1) بیقرآن کریم کا اس آیت کی طرف اشاره ب جس ش انسانوں کی دونسیں قر اردی بیں ایک شق مینی کافر اور دوسری سعید لینی مسلمان کھر کی خم کوجشی اور دوسر کا دختی قرار دیا گیا ہے۔ارشاد ب فصندہ شقبی و صعید .

حضرت عیسیٰ علیہالسلام تشریف لائے تو فوراُ دو بڑے بڑے حریف مذہب پیدا ہوگئے ایک مذہب آپ کے ماننے والوں کا تھا جو بعد میں عیسائیت یامسیحت کہلایا اور دوسرا ندہب آپ کی تکذیب کرنے والوں کا تھا جو بہودی ندہب کہلایا ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اورآ پ کے بیعین اگر چہ پچھلے تمام انبیاعلیہم السلام پرایمان رکھتے تھے کیکن یہودیوں نے کبھی ان کواپنا ہم نہ بہبنہیں سمجھا اور نہ عیسا ئیوں نے بھی اس بات پراصرار کیا کہ انہیں یہودیوں میں شامل سمجھا جائے ۔ای طرح جب سر کاردوعالم حضرت محمد مصطفى حليلة تشريف لائة وآب عظيلة نے حضرت عيسى عليه السلام سميت بچيلے تمام انبياء عليهم السلام کی تصدیق کی اور تورات، زبور،اور انجیل میوں یر ایمان لائے ۔اس کے باوجود نه عیسائیوں نے آ پ علیقہ اور آپ علیقہ کے بعین کواپنا ہم ند ہب مجھا ،اور نہ بھی مسلمانوں نے بہ کوشش کی کہ انہیں عیسائی کہااور سمجھاجائے ۔ پھرآ ب علیہ کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کادعویٰ کیا توا سکتے بعین مسلمانوں کے ریف کی حیثیت سے مقابلے برآئے اور مسلمانوں نے بھی انہیں امت اسلامیہ سے بالكل الگ ایک منتقل کا حامل قرار دے کرا نکےخلاف جہاد کیا حالانکہ مسیلمہ کذاب آنخضرت علیہ کے نبوت كامترنبيس تقا، بلكه اسكے يهاں جواذان دى حاتى تھى اس ميس اشھىد ان محمداً رسول الله كاللمة شامل تفار تاريخ طبري ميس بكه:

> وكان يُؤذنُ لِلنبي صلى الله عليه وَسَلم وَيَشُهَدُ في الاذانِ أَنَّ محمداً رسولَ الله وكان الذي يُؤذِنُ لَه عبدُ الله بن نواحَه وكان الذي يُقِيم لَه حُجَير بن عُمير

''مسلمہ نی کر میں میں کی کام پراذان دیتا تھا اوراذان میں اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ حضرت مجمد علیجے اللہ کے رسول ہیں اوراس کا مؤذن عبداللہ بن نواحہ تھا اورا قامت کہنے والا تجمیر بن محمیر تھا۔ (تاریخ طبری: ۳۰ صفر ۲۳۳) نداجب عالم کی بیتاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کی مدی نبوت کو مانے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے بھی ایک ند جب کے ساتے میں جمع نہیں ہوئے۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیا تی ک دعوی نبوت کا میہ و فیصد منطق نتیج ہے کہ جو فریق ان کو سچا اور مامور من اللہ سجھتا ہے وہ ان لوگوں کے فد بہب میں شال نبیس رہ سکتا جوان کے دعووں کی تکذیب کرتا ہے۔ان دونوں فریقوں کو ایک دین کے پرچم سلے جمع کرتا صرف قرآن وسنت اور اجماع امت ہی ہے نبیس ، بلکہ فدجب کی پوری تاریخ ہے بعناوت کے متر ادف ہے۔

مرزائی صاحبان کی جماعت لا ہور کے امیر مجمع علی لا ہوری صاحب نے ۱۹۰۷ء کے ریویو آف ریلیج منز (اگریز می) میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

The Ahmadiyya movement stands in the same relation to islam in witeh christianity stood to judaism-

(منقول ازمبادش<sup>ل</sup> راولپنڈری میں مہم مطبوعہ ارائفنس قادیان وتبدیلی مقائد مؤلفہ گلہ اما عیل قادیانی میں امطبوعہ احمد بیک بگر کراچی ) لیعنی '' احمد یت کی تحریک اسلام کے مماتھ وہی نسبت رکھتی ہے جو عیسائیت کو میودیت کے

"- ( <del>8</del> 8

كياعيسائيت اوريبوديت كوكى انسان ايك مذهب قرارد سكتا ب

#### خودمرزائیوں کاعقبیرہ ہے کہوہ الگ ملت ہیں

مرزائی صاحبان کواچی بید پوزیش خود تسلیم ہے کہ ان کا ادرستر کروڈ مسلمانوں کا ند بہ ایک نبیں ہے وہ اپنی ہے شارتقریروں اور تحریروں میں اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کر سکے ہیں کہ جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں میں ان کی تکذیب کی ہے وہ سب دائر ہ اسلام سے غارج ادر کافر ہیں۔ اس سلیلے میں ان کی ندہی کتابوں کی تھریحات درج ذیل ہیں۔

ا۔ بیمرزانگی صاحبان کی دونوں جماعتوں کا ہا بھی تحویری مباحثہ ہے جودونوں کے مشترک خرج پرشائع کیا گیا تھا۔ ابندااس میں جوعبارتیں مقول میں وودونوں جماعتوں کے مزد کیے مشتد ہیں۔

### مرزاغلام احمرصاحب كي تحريرين

مرزاغلام احمدقادیانی صاحب اپنے خطبہ البہامیہ جس کے بارے میں ان کادگوئی ہے کہ وہ پورے کا پورا بذریعہ البہام تازل ہواتھا، کہتے ہیں:

وات خذت روحانية نبينا حيو الرُّسُلِ مَظهراً مِن أُمته لَتبلُغَ كما كان وعدالله في الكتابِ المُبين. فأنا ذلك المظهر الموعود والنور المَعْهُود فالمِن المُبين. فأنا ذلك المظهر الموعود والنور المَعْهُود فالمِن ولاتكن مَن الكافرين. وإنْ شِئتَ فاقرَة قولَه تعالى هُو الّذِي أَرُسلَ رسولَه بِالهُدى ودينِ الحق ليُظُهِرَه عَلَى الدّين كُلِه. اور تراكر ل وانتياركي وانتياك في الحقوات المنظهرات المنازكي المنازك المنازكي المنا

اورهيقة الوحي من مرزاصاحب لكصة بن:

" كافركالفظمومن كےمقابل پرہاوركفردوسم پرہے۔

(اول) ایک بیکفرکدایک شخص اسلام سے بی انکارکرتا ہے اور آخضرت علیہ کے کو کہ اسلام سے بی انکارکرتا ہے اور آخضرت علیہ کا کہ دور سے بیکفرکد شکل وہ سے موجود کو نیس مانتا اور اس کو باوجود اتمام جُنت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے مانے اور سچا جانے کے بارے میں ضدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید بارے میں فاری کا محر ہے کا فر ہے بان کا محر ہے کا فر ہے

اورا اگرخورے دیکھا جائے تو دونوں فتم کے تفرایک ہی تق فتم میں داخل ہیں کیوں کہ چوش یاد جود شاخت کر لینے کے خدااور رسول کے تکم کوئیس مانیاؤ ہ بموجب نصوص سریج قرآن اور صدیث کے خدااور رسول کو بھی ٹیس مانیا۔''

(هيقة الوحى صفحه ١٨٥ مصنفه ١٩٠١م طبوع اول ١٩٠٥)

﴿ رخ ، ٢٦٠ ، ٥ ٥٨١،٢٨١)

اى كتاب مين ايك اورجكه لكصة أين:

'' پیچیب بات ہے کہآپ کا فرکنے والے اور نہ ماننے والے کو دوختم کے انسان شھیراتے ہیں حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی خم ہے کیوں کہ چوشخص جھے نہیں مانناڈ واسی وجہ نے نہیں ماننا کہ وُو جھے مفتری قرار دیتا ہے۔''

€(5,577 V21)}

آ کے لکھتے ہیں:

'' علاوہ اِس کے جو مجھے نہیں مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا کیونکہ میری نسبت خدااور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔'' ﴿رَى، جَ٢٢ص ١٦٨﴾

مزيدلكهة بن:

'' خدانے میری سچائی کی گوائی کیلئے تین لاکھ سے زیادہ آ سانی نشان ظاہر کئے اور آسان پر کسوف خسوف رمضان میں ہوا، اب چوشخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عداً خدا تعالیٰ کے نشانوں کورَ وّ کرتا ہے اور جھے کو باوجو وصد ہانشانوں کے مفتری تھراتا ہے تو وہ مومن کیو تکر ہوسکتا ہے اورا گروہ مومن ہے تو میں بعیدا فتر اءکرنے کے کافر ظیرا۔''

(פונוששיוויוו) (ניים זו שמו)

والمرعبدالكيم خان كے نام اپنے خط ميں مرز اصاحب لكھتے ہيں:

( خدانعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ) ہرا یک شخص جس کومیری دعوت پیٹی ےاوراً س نے جھے قبول ٹیس کیاوہ سلمان ٹیس ہے۔''

(هيقة الوحي صفح ١٦٣) ﴿رح، ج ٢٢ ص ١٢٤﴾

نيز "معيارالاخيار" مين مرزاصاحب اپناايك الهام اس طرح بيان كرتے ہيں:

'' جو تحض تیری پیروی نه کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نه ہوگا اور صرف تیرا مخالف رہے گا وہ خدااور رسول کی نافر ہائی کرنے والاجہنم ہے۔''

(اشتبار معيارالا خيار شخه 8مطبوعه ضياءالاسلام پرليس قاديان ۴۵ مکن ۱۹۰۰ء)﴿ مجموعه اشتبارات ج ۴۷۵،۳ ﴾ نزول المسيح ميس لکيسته مين:

'' جو میرے مخالف تھے اُٹکا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا ۔'' (نزول اُسی سخیہ طبخ اول طبخ ضاءالاسلام قادیان، ۱۹۰۹ء) (درج، ج۸۱ص ۲۸۹) اورا پئی کتاب''الہدی'' میں اپنے انکار کوسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مساوی قرار دیتے ہوئے رقم طراز ہیں:

> '' فی الحقیقت دو شخص بڑے ہی بد بخت ہیں اور انس وجن میں اُن سا کوئی بھی بدطالع نہیں۔ ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہ مانا۔ دوسراؤہ جوخاتم الخلفاء ( یعنی بڑعم خودمرزاصاحب) پرایمان نہ لایا۔''

(الحدى :صفحه وارالامان قاديان ١٩٠٢ء) ﴿رحْ ، ج ١٨ص ٢٥٠)

اورانجام آئتم ميں لکھتے ہيں:

"اب ظاہر ہے کدان الہامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ ، خدا کا مامور ، خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے ، جو پھے کہتا ہے اس پرالمان لا دَاوراس کا دَمُن جَہٰنی ہے۔'

(انجام أنتقم: صغير ١٢ مطبوعة قاديان ١٩٢٢) ﴿ رخ، ج ١١ص ١٢ ﴾

نيز اخبار بدر٢٢٠ مني ١٩٠٨ء من لكهاب كه:

" كفرت سي موقودايك تخفس في سوال كيا كه جولوگ آپ كوكافرنيس كيتر ،ان كي يچيفار بره هي مي كياحرج ؟"

اس كاطويل جواب ديت بوئ آخريس مرزاصاحب فرمات بين:

'' ان کو جاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اعتبار شائع کردیں سے
سب کا فریل کیوں کہ انہوں نے ایک مسلمان کو کا فرینایا ۔ تب میں ان کو مسلمان
سبحولوں گا بشر طیک ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جائے اور خدا کے کھلے کھلے
میجزات کے مکذب نہ ہوں ، ور شائلہ تعالی فرما تا ہے ان السمناف قین فی
الملدوک الاسفل من الناریعی منافق ووزخ کے نیچے کے طبقہ میں ڈالے
جا کیں گے۔' (اخبار بر ۲۳ کی ۱۹۸۸ منتول از قاوئی احدید نے اسفو میں 200

## مرزائی خلیفداوّل حکیم نورالدین کے فتویٰ

مرزائی صاحبان کے پہلے ظیفہ جن کی خلافت پردونوں مرزائی گروپ شغق تھے، فرماتے ہیں:

"ایمان بالرسل اگر نہ جوتو کو گی شخص مومن مسلمان ٹیمل جو سکتا اور اس ایمان

بالرسل میں کوئی تخصیص نہیں ، عام ہے ، خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں آئے ،

ہندوستان میں جو یا کی اور ملک میں کی مامور من اللہ کا اٹکار کفر ہوجا تا ہے۔

ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی ماموریت کے منکر ہیں ۔ بتاؤ کہ بیہ

اختلاف فروی کے کرجوا۔"

(مجوعه فآوی اتربیع اصفی ۵ کا بحواله اخبارافکم جلد ۵ انبسر ۸ مؤرخه یا بارچ ۱۹۱۱) نیز ایک اور موقع پر کهته مین :

د محدرسول الله صلى الله عليه وسلم مع معكر يبود ونصاري الله كومانة بين، الله تعالى

کے رسولوں، کتابوں فرشتوں کو مانے ہیں۔کیاس اٹکار پرکافر ہے انہیں؟ کافر ہیں۔ اگر اسرائیلی تی رسول کا محرکا فر ہے قو محمدی تی رسول کا محرکیوں کافر نہیں؟ اگر اسرائیلی تی موئی کا خاتم الخلفاء یا خلیفہ یا تیج ایسا ہے کہ اس کا محر کافر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الخلفاء یا خلیفہ یا تیج کیوں ایسا نہیں کہ اس کا محربھی کافر ہو۔ اگر وہ سیجا ایسا تھا کہ اس کا محرکا فرہے تو ہے تی

(مجموعة فيآوي احديه: ج اصفحه ٣٨٥ بحواله الحكم نم ١٩ جلد ٢٠١٨ ١٩٠٠ و ٨م مَن ١٩١٢ )

## خلیفہ دوم مرز انحمود احمہ کے فتاوی

اورمرزائی صاحبان کے خلیفہ دوم مرزابشرالدین محودصاحب کہتے ہیں:

'' جو تحض غیراحمدی کورشته دیتا ہے۔ وہ یقینا حضرت سے موکودکوئیس بھتا اور نہ بیہ جانتا ہے کہ احمد سے کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمہ یوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپی کڑی دیدے ان لوگوئم کا فرکتے ہو گراس معاملہ میں وہ تم ہے اچھے رہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فرکو گڑئیں دیتے گرتم احمدی کہلا کرکا فرکو دیتے ہو کیا اسکے دیتے ہو؟ کہ وہ تمہاری قوم کا ہوتا ہے گرجس دن سے کہ تم احمدی ہوئے تسہاری قوم تو احمد بیت ہوگئی شاخت اور امتیاز کیلئے اگر کوئی ہو تھے تو اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہو۔ ورشد اب تو تمہاری قوم ، گوت تمہاری ذات احمدی ہی ہے۔ پھر احمد یوں کو چھوٹر کر غیراحمد یوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو۔ مومن کا تو بیکام ہوتا ہے کہ جب جس آ ہا کے تو باطل کو چھوڑ دیتا کے دی قوم تاش کرتے ہو۔ مومن کا تو بیکام ہوتا ہے کہ جب جس آ ہا کے تو باطل کو چھوڑ دیتا

نیز انوارخلافت میں فرماتے ہیں:

" ہمارا بہ فرض ہے کہ ہم غیراحمد یول کومسلمان شیجھیں اوران کے پیچھے نمازنہ

پڑھیں کیوں کہ ہمارے نز دیک وہ ضدانعالی کے ایک نبی کے مشکر ہیں۔ بیدین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کر کچھ کر سکے۔''

(انوارخلافت صنحه ومطبوعه امرتسر ١٩١٦ء)

اور'' آئینئرصدافت''میں تو بیہاں تک ککھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سناوہ بھی کافر ہیں ،فر ماتے ہیں :

> " کل مسلمان جوحفرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت میں موعود کا نام بھی نہ شاہو کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں۔" ( آئینہ مداقت صفح ۳۵ مقول از مباحثہ راد لینڈی صفح ۲۵ مطبوعہ تادیان )

### مرزابشیراحد،ایم،اے کے اقوال

اورمرزاغلام احمدقادياني صاحب كم بخطل عيث مرزابشر احدايم، اب، لكهة بين

'' ہرایک ایسا شخص جومویٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کوئیں مانتایاعیسیٰ کو مانتا ہے مگر حمد کوئیں مانتااور یا محمد کو مانتا ہے پر سے موجود کوئیں مانتاوہ نہ صرف کا فربلکہ پکا کا فر اور دائر داسلام ہے خارج ہے''

( کلمة الفصل سخه اامند رجه ربویوآ ف ربلیجنز جلد نمبر ۱۴ نمبر ۳ یمارچ واپریل ۱۹۱۵) ای کتاب میں دوسری جگه کنصفهٔ مین :

''مسی موعود کا بید دوئی کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مامور ہے اور بید کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مامور ہے اور بید کہ اللہ تعالی اللہ علی اللہ علی اللہ کے طور پر دعوی کرتا ہے تو الی اللہ علی اللہ کے طور پر دعوی کرتا ہے تو الی صورت میں مذصرف وہ کافر بلکہ بڑا کافر ہے اور یا مسی موعود اپنے دعوی الہام میں سی ہے اور فدت میں بلا شید بیر تقر

انکار کرنے والے پر پڑیگا ..... پس اب تم کو اختیار ہے کہ یا می موجود کے مکروں کو مسلمان کہد کرمیچ موجود کے مکروں کو مسلمان کہد کرمیچ موجود پر کفر کا فنو کی لگا داور یا سیجھو کیونکہ آیت کریمہ صاف بتاری ہے کہ اگر مدی کا فنہیں ہے تو مکذب ضرور کا فرہے پس خدارا اپنا ضاف بتاری ہے کہ اگر مدی کا فنہیں ہے تو مکذب ضرور کا فرہے پس خدارا اپنا ضاف بتاری ہے کہ اگر مدی کا فنہیں ہے تو مکذب ضرور کا فرہے کہ سے خدارا اپنا نظاتی چھوڑ واور دل میں کوئی فیصلہ کرو۔''

(كلمة الفصل ص٢٦١ مندرجه ريوية ف ريلجز: جلد١١٠ مارج وابريل ١٩١٥)

# محمعلی لا ہوری صاحب کے اقوال

محملي لا موري صاحب (امير جماعت لا مور ) انگريزي ريويوآف يليجنز ميس لکھتے مين:

The Ahmadiyya movement stands in the same relation to islam in witch christianity stood judaism.

(منقول ازمباحثه راولپنڈی می ۴۳۴مطبوعه دارلفضل قادیان وتبریلی عقائد مؤلفه

محمدا ساعيل قادياني ص ١٢مطبوعه احمديه كتاب گفر كراجي)

اس میں محموم کی لا ہوری صاحب نے'' احمدیت'' کو'' اسلام'' ہے ای طرح الگ مذہب قرار دیاہے جس طرح عیسائیت بہودیت ہے الکل الگ مذہب ہے۔

نيزريويوآ ف ريليجز جلد ٥صفحه ٣١٨ مين لکھتے ہيں:

'' افسول ان مسلمانوں پر جوحفرت مرزاصاحب کی خالفت میں اندھے ہوکر انجی اعتراضات کو ہرارہ ہیں جوعیسائی آخضرت سلی الشعلیہ وسلم کی خالفت ہیں۔ بعینہ ای طرح جس طرح عیسائی آخضرت سلی الشعلیہ وسلم کی خالفت میں اندھے ہوکران اعتراضوں کو مظبوط کررہے ہیں اور دہرارہے ہیں جو یہودی حضرت عیسی پر کرتے تھے۔ یچ نبی کا بھی ایک بڑا بھاری امتیازی نشان ہے کہ جواعتراض اس پر کیاجائے گاوہ اور نبیوں پر پڑیگا جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جو تخص ایسے مامور من اللہ کوروکر تاہے وہ کو یا کل سلسلۂ نبوت کورڈ کرتا ہے۔''

(منقول ازتبد ملي عقائد مؤلفه محمد اساعيل صاحب قادياني ص٩٧)

یہاں بدواضح رہے کد مرزاغلام احمد صاحب یا ان کے تبعین کی عبارتوں میں کہیں کہیں ضمناً اپنے خالفین کے لئے ''مسلمان'' کا لفظ استعمال ہوگیا ہے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ملک محمد عبداللہ صاحب قادیانی رپویوآف ریلیجوز کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

> "آپ نے اپنے مظرول کوان کے ظاہری نام کی وجہ سے سلمان کھھا ہے، کیونکہ عرف عام کی وجہ سے جب ایک نام مشہور ہوجائے تو پھر خواہ حقیقت اس میں موجود نہ بھی رہے اے ای نام سے پکاراجا تا ہے۔''

> (احمدیت کے امتیازی مسائل مندرجه دیویوآف ریلیجز دعبر ۱۹۴۱ء جلدنمبر ۴۸ منبر ۱۳۸ س

## مسلمانوں ہے ملی قطع تعلق

ندگورہ بالاعقائد کی بناپر مرزائی صاحبان نے خودا ہے آپ کوایک الگ ملت قرار دیدیا ہے، اور جیسا کہ چیچے عرض کیا جاچکا ہے، ان کا پیطرز عمل مرزاغلام اجمد صاحب کے دعووں اور تحرید ان کا بالکل منطقی نتیجہ ہے۔ چنانچ انہوں نے مسلمانوں کے چیچے نماز پڑھنے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق قائم کرنے اوران کی نماز جنازہ اداکرنے کی بالکلیے ممانعت کر دی۔

## غیراحمدی کے پیچھےنماز جنازہ

چنانچ مرزاغلام احمد صاحب نے لکھاہے کہ:

'' تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے اسلئے وہ اس لائن نہیں ہیں کدمیر کی جماعت میں ہے کوئی شخص ان کے پیچھے ثماز پڑھے۔ کیا زندہ مردہ کے چیھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ پس یا در کھو جیسا خدانے جیھے اطلاع دی ہے تبہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا محرود کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تبہاراوہ کا امام ہو جوتم میں ہے ہو۔ای کی طرف صدیت بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ اصافہ نحمے فرینگئے ہینی جب بی نازل ہوگا تو تبہیں دوسر نے فرقوں کو جو دعوائے اسلام کرتے ہیں بلکل حرک کرنا پڑیگا اور تبہارا مام تم میں ہے ہوگا۔ پس تم ایسان کرو کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تبہارے سر پر ہواور تبہارے کمل حیط ہوجا کیں۔''

### غیراحدیوں کے ساتھ شادی بیاہ

مرزابشرالدین محمود (خلیفهٔ روم قادیا فی صاحبان ) کلصتے ہیں: ''حضرت میچ موجود نے اس احمد کی بیخت ناراضگی کا ظہار کیا ہے جوا ٹی لڑ کی غیر

احمدی کودے۔ آپ ۔ ایک فیمن نے بار بار پو چھا اور گوقتم کی ججور یول کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے اس کو بھی فر مایا کہ لڑی کو بھائے رکھو، لیکن غیر احمد یول میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمد یول کولڑی دے دی تو حضرت ضلیفہ اوّل نے اس کو احمد یوں کی امامت سے جنا دیا اور جماعت سے خارج کردیا اور اپنی خلافت کے چھرسالوں میں اس کی تو بیڈول نہ کی ۔ باوجود کیدو وہار بار تو بہرتا رہا (اب میں نے اس کی تی تو بدر کچے کر قبول کر کی کے ۔)''

(انوارخلافت ازمرزابشيرالدين محود صفحة ١٩٨٢ مطبوعه امرتسر ١٩١٦ -)

آ كے لکھتے ہيں:

'' میں کسی کو جماعت ہے نکا لئے کا عادی نہیں لیکن اگر کوئی اس تھم کے خلاف کرےگا تو بیس اس کو جماعت ہے نکال دونگا۔'' (حوالہ ہالا) البته مسلمانوں کی لڑکیاں لینے کوقادیانی ندہب میں چائز قرار دیا گیا ہے،اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مرزاغلام احمدے دوسرےصا حبزادے مرزا بشراحد کھتے میں کہ:

'' اَگر کہو کہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصار کی کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔''

( كلمة الفصل مندرجه ريويو جلد ١٢٣، صفحه ١٦٩ نمبر ٣)

## غيراحمد يوں كى نماز جناز ہ

مرزابشيرالدين محمود لکھتے ہيں:

''اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمد ی حضرت سی موجود کے مشکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے ، لیکن اگر کسی غیر احمد ی کا چھوٹا پچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے ، وہ تو سیج موجود کا مکفر نہیں۔ ہیں سے سوال کرنے والے ہے لچ چھتا ہوں کہ اگر سید بات درست ہے تو پھر ہندو دو ک اور عیسا نیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا ؟ اور کتنے لوگ ہیں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں ۔ اصل بات سے ہے کہ جو مال باپ کا فد ہب ہوتا ہے ، شریعت وہ ی فیراحمدی کا بچی بھی غیر احمدی ہی جوال ہیں جوان کا جو اس کے باتازہ بھی نیر احمدی کی جوال ہیں غیر احمدی کا بچی بھی غیر احمدی ہی جوال اس کے اس کا جازہ بھی غیر احمدی ہی

(انوار خلافت: صفحه ۳۴ مطبوعه امرتسر ۱۹۱۲ء )

## قائداعظم كينماز جنازه

چنا نچدائے منہ ب اور خلیفہ کے حکم کی تعیل میں چودھری ظفر اللہ خال صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی منیرانکوائر کی کمیشن کے سامنے قواس

كى وجدأ نهول في سيان كى كه:

''نماز جنازہ کے امام مولا ناشبیرا تھے عثاثی احمہ یوں کو کافر ،مربقہ اورواجب القتل قراردے چکے تھے ،اسلئے میں اس نماز میں شریک ہوئے کا فیصلہ نہ کر سکا جس کی امامت مولا نا کررہے تھے۔'' (رپورٹ تحقیقاتی عدالت بنجاب صفح ۲۱۲) لیکن عدالت سے باہر جب ان سے میہ بات یو تھی گئی کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں اوانہیں کی؟ تو اس جواب اُنہوں نے بید بات

> " آپ جھے کا فرحکومت کا مسلمان وزریجے لیس یامسلمان حکومت کا کا فرنوکر۔" (زمیندارلا ہور ۸ فروری ۱۹۵۰)

جب اخبارات میں بیدواقعہ منظرعام پرآیا تو بھاعت ربوہ کی طرف ہے اس کا بیدجواب دیا گیا کہ:
'جناب چودھری محمر ظفر اللہ خال صاحب پر ایک اعتراض بید کیاجا تا ہے کہ آپ
نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمد ک نہ تھے
لہٰذا بھاعت احمد بیرے کے کمی فرد کا افکاجنازہ نہ پڑھنا کوئی قائل اعتراض بات نہیں'
( ٹریک ۱۳ ایوان' احمادی ملی احد یون 'کمونہ
ناشر بہتم خرواشاعت ظارت دائوت آپلئے صدرا مجمن احمد ید یوہ منلع جسکسی )

اورقاد مانی اخبار' الفضل' کاجواب پیتھا کہ:

'' کیا میر حقیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑمے من تھے، مگر ندمسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھااور ندر سول خدا نے '' (الفقل ۲۸ راکتو بر۱۹۵۲ء)

یعض لوگ چودھری ظفر اللہ خال کے اس طرز عمل پر اظہار تیجب کرتے ہیں، کیکن حقیقت میہ ہے کہ اس میں تیجب کا کوئی موقع نہیں۔ اُنہوں نے جودین اختیار کیا تھا میہ اُن کا لازمی تقاضا تھا ان کا دین ،ان کا نہ جب ،ان کی امت ،اُن کے عقائد، اُن کے افکار، ہرچیز مسلمانوں سے نہ صرف مختلف بلکہ ان سے بالکل متعاد ہے، ایک صورت میں وہ قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ؟

#### خودایخ آپ کوالگ اقلیت قرار دینے کامطالبہ

ندکورہ بالا تو شیحات ہے یہ بات دواور دو چار کی طرح کھل کرسا ہے آجاتی ہے کہ مرزائی

ند ہب سلمانوں ہے بالکل الگ فد ہب ہے جس کا آمت اسلامیہ ہے کو نی تعلقی نہیں اور اپنی یہ پوزیشن
خود مرزائیوں کوسلم ہے کہ اُن کا اور سلمانوں کا فد جب ایک نہیں ہے اور وہ سلمانوں کے تمام مکا تب
قرے الگ ایک مستقل امت ہیں۔ چنا نچے اُنہوں نے غیر شقع ہندو ستان میں اپنے آپ کوسیا می طور
پر بھی مسلمانوں ہے الگ ایک مستقل اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مرزایشرالدین محمود کہتے ہیں:

'' میں نے اپنے نمائندے کی معرفت ایک بڑے ذمہ دارانگریز افر کو کہلوا بھیجا

کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقق ق بھی تسلیم کئے جا ئیں جس پر
اُس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک فدہی فرقہ ہو، اس پر میں نے کہا

کہ پاری اور عیسائی بھی تو فہ ہی فرقہ ہیں جس طرح ان کے حقوق علیمہ وہ تسلیم

کے باری اور عیسائی بھی تو فہ ہی فرقہ ہیں جس طرح ان کے حقوق علیمہ وہ تسلیم

کے بیاری اور عیسائی بھی تو فہ ہی کے جا کیں ۔ تم ایک پاری پیش کردو، اس

کے گئے ہیں ، ای طرح ہمارے بھی کئے جا کیں ۔ تم ایک پاری پیش کردو، اس

(مرزابشرالدين محود كابيان مندرجية الفضل "سارنوم ١٩٣٧ء)

کیااس کے بعد بھی اس مطالبے کی معقولیت میں کسی انصاف پیندانسان کوکوئی اوٹی شہر ہاتی روسکتا ہے کہ مرزائی امت کوسر کاری سطح پرغیر مسلم اقلیت قرار دیاجائے؟

## مرزائی بیانات کے بارے میں ایک ضروری تنبیہ

یہاں ایک اوراہم حقیقت کی طرف توجہ دلانا از بس ضروری ہے اور وہ میہ کہ مرزائی صاحبان کا نوے سالہ طرز عمل میہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے جماعتی مفادات کی خاطر بسااوقات صرح غلط بیائی ہے بھی نہیں چوکتے۔ پیچھے ان کے وہ واضح اور غیر بہم تحریریں پیش کی جاچکی ہیں۔ جن میں اُنہوں نے مسلمانوں کو تھلم کھلاکا فرقر اردیا ہے۔ اور جتنی تحریریں پیچھے بیش کی گئی ہیں اس سے زیادہ مزید بیش کی جاسکتی ہیں، کین اپنی ان گنت مرتبدان صرح اعلانات کے باد جود منیر انگوائری کمیشن کے سوال کے جواب میں ان دونوں جماعتوں نے بیدمیان دیا کہ ہم غیراتھ یوں کوکافرنہیں سجھتے۔

ان کا بید بیان ان کے حقیقی عقائد اور سابقہ تحریرات ہے اس قدر متضاد تھا کہ منیرانکوائری
کمیشن کے نتی صاحبان بھی اسے حتی باور نہ کر سکے ۔ چنا نچیا پی ار پورٹ بیل وہ لکھتے ہیں: ''اس مسئلے پر کہ آیا احمد کی دوسر ہے مسلمانوں کو ایسا کا فرجھتے ہیں جو دائر و اسلام
ہے خارج ہے؟ احمد یوں نے ہمارے سامنے میہ موقف ظاہر کیا ہے کہ ایسے لوگ
کا فرنہیں ہیں، اور''لفظ کفر'' جو احمد کی لینر پی بیل ایسے اشخاص کے لئے استعمال
کیا گیا ہے اس سے کفر ختی یا افکار مقصود ہے میہ ہرگز بھی مقصود نہیں ہوا کہ ایسے
اشخاص دائر و اسلام سے خارج ہیں، کیکن ہم نے اس موضوع پر بے شار سابقہ
اعلانات دیکھے ہیں اور ہمارے نزدیک ان کی کوئی تعبیر اسکے سواممکن نہیں کہ
مرز اغلام احمد کے نہ مانے والے دائر و اسلام ہے خارج ہیں۔''

( بنواب كى تحقيقاتى عدالت كى ربورث اردوصفى ١٩٥٣م١٩٥، )

چنا نچہ جب تحققات کی بلائل گئی توؤ ہی سابقہ تحریریں جن میں مسلمانوں کو بر ملا کا فر کہا گیا تھا پھر شاکع ہونی شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ توایک وقتی چالتھی جس کا اصل عقیدے ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یکی حال سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغیبر مانے کا ہے کہ مرزائی پیٹواؤں کی ایک صریح تحریروں کا ایک انبار موجود ہے جس میں آنہوں نے اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کیا ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی آئد بندنیوں ہوئی بلکہ آپ کے بعد بھی نبی بیدا ہو سکتے ہیں، مشلا ان کے ضلیفہ دوم مرزادشیر الدین مجود نے لکھا تھا کہ:

> ''اگرمیری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور چھے کہاجائے کہتم بیکہوکہ آنخضرت صلی الشعلیہ دسلم کے بعد کوئی نی ٹیس آئے گا تو میں اُسے کہوں گا

توجھوٹا ہے، تو كذاب ہے، آپ كے بعد نبى آكتے بيں اور ضروراً كتے ہيں۔'' (انوار طلاق صلح ١٥ مطبوعا مرتر ١٩١٦)

لیکن حال ہی بل جب پاکستان کے دستور میں صدر اور وزیراعظم کے حلف نامے میں مید الفاظ بھی تجویز کئے گئے کہ'' میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چغیمر ہونے پر اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا '' تو قادیا نیوں کے موجودہ خلیفہ مرزانا صراحمہ صاحب نے اعلان فرمایا کہ :

> '' میں نے اس حلف نا ہے کے الفاظ پر بڑاغور کیا ہے اور میں بالآخر اس نتیج پر پہنچا ہول کدا یک احمد کی کراھے میں اس حلف کو اٹھانے میں کوئی روک نہیں'' (الفضل ربور ۱۳ رشی ۱۹۷۲ میلار ۲۷ میان ۲۰۱۲ میلار)

ملاحظ فرما یے کہ جوبات خلیفہ دوم کے نزدیک انسان کو چھوٹا اور کذاب بنادی ہے ہوادر جس کا قرار آلواروں کے درمیان بھی جائز نہیں تھا، جب عہدہ صدارت ووزارت اس پرموقوف ہو گیا تواس کے حلفیہ اقرار میں بھی کچھ ترخ ندر ہا۔''

#### لبزا

مرزائی صاحبان کے بارے میں حقیقت تک پینچنے کے لئے وہ بیانات بعیشہ گراہ کن ہوں گے جو دہ کوئی بیتا پڑنے پردیا کرتے ہیں۔ان کی اصل حقیقت کو بچنے کیلئے ان کی اصل نہ ہی تحریوں اور ان کے نؤے سالہ طرزعمل کا مطالعہ ضروری ہے۔یا تو وہ اپنے تمام سابقہ عقائد ، تحریوں اور بیانات سے تعلم کھلاتو بہر کے ان سب ہے برأت کا اعلان کریں اور اس بات کا عمل ثبوت فراہم کریں کہ مرز اغلام احمد کی بیروی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ، یا بھر جرات مندی سے اپنے ان عقائد اور بیانات کو قبول کر کے اپنی اس پوزیشن پر راضی ہوں جو ان کی روشی میں طابت ہوتی ہے۔ اس کے سواجو بھی تیسرا رات اختیار کیا جائیگا وہ محض دفع الوقی کی ترکیب ہوگی جس سے کی ذمہ دار ادارے یا حق کے طلبگار کو دھوے کے من بیس تا چاہیے۔

#### لا ہوری جماعت کی حقیقت

واقعہ سے کہ عقیدہ و فد ہب کے اعتبارے ان دونوں جماعتوں میں عملاً کوئی فرق نہیں۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے خلیف اوّل کیم فورالدین کے انتقال تک جماعت قادیان اور جماعت لا ہور کوئی الگ جماعتیں خد تھیں ۔ اس پورے عرصہ میں مرز اغلام احمد قادیانی کے تمام جمعین خواہ مرز ابشرالدین ہوں یا جمعی لا ہوری، پوری آزادی کے ساتھ مرز اغلام احمد قادیانی کو'' نی ''اور'' رسول'' کہتے اور اسٹے رہے جمعی لا ہوری صاحب عرصہ دراز تک شہور قادیانی رسالے'' ریویوآف ریلیجز'' کے ایڈیٹر ہے اور اس عرصہ میں انہوں نے بے شارمضا مین میں نہ صرف مرز اصاحب کے لئے'' نی'' اور'' رسول'' کا فظ استعال کیا، بلکہ ان کے لئے 'بوت ورسالت کے تمام لوازم کے قاکل رہے اُن کے ایسے مضامین کو جمع کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن مکتی ہے۔ تاہم یہال مجھن نمونے کے طور پران کی چند تحریریں چیش کی جاتی ہیں۔

۳ ارمُی ۱۹ ۹ او گورداسپور کے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک بیان دیا جس کا مقصد میہ ثابت کرنا تھا کہ جو شخص مرزاصا حب کی تکذیب کرے وہ'' کذاب'' ہوتا ہے۔ چنا نچدا لیے شخص کو اگر مرزاصا حب نے کڈ اب کلھا تو ٹھیک کہا۔ اس بیان میں وہ کصحتے ہیں:

> ''مكذّ ب مدعی نبوت كذ اب ہوتا ہے ۔ مرزاصاحب ، ملزم مدعی نبوت ہےاں كے مريداسكودعوى ميں سيااور دثمن جموتا سجھتے ہيں۔''

> (طغیہ شہادت بعدالت دَمرَک جمنرے گوردا پیورموری ۱۹۳۳ء طلا اصفیہ ۱۵)
> محقول از ناہنامہ فرقان قادیان، نبر ا، یاہ جنوری ۱۹۳۴ء جلد اصفیہ ۱۵)
> '' آنخضرت صلی اللہ علیہ دیلم کے بعد خداوند تعالی نے تمام نبوتوں اور رسالتوں
> کے دروازے بند کردیئے ۔گرآپ کے تبعین کائل کیلئے جوآپ کے رنگ میں
> رنگین ہوکرآپ کے اطلاق کا ملہ نے نور حاصل کرتے ہیں ، ان کے لئے بیہ درواز و بند نہیں ہوا۔''

......ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ( یعنی مرز اغلام احمدصاحب ) وہ صادق تھا۔خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔'' ( تقریر مجموعی صاحب در احمد یہ بلانگس مندرجہ الکام ۱۸ رجولائی ۱۹۰۸ء بحوالہ باہنامہ فرقان تا دیان جنوری ۱۹۳۲ء جلد نمبر ا، نمبرا،صفحہ اا) بیا فتہا سات و محصل بطور نمونہ مجموعی لا موری صاحب بانی جماعت لا مورتے اسپتے ایک حلفیہ بیان میں کئے گئے ہیں لیکن بیصرف انمی کا عقیدہ نہ تھا۔ بلکہ پوری جماعت لا مورتے اسپتے ایک حلفیہ بیان میں انمی عقا کد کا آفر ارکیا ہے۔

#### لا ہوری جماعت کا حلفیہ بیان

'' بیغاصلے'' جماعت لا ہور کامشہور اخبار ہے۔اس کی ۱۷ را کتو بر ۱۹۱۳ء کی اشاعت میں پوری جماعت کی طرف سے بیطفیہ بیان شائع ہوا:

''معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو کئی نے غلط بھی ڈال دیا ہے کہ اخبار طفذ ا
کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا اُن میں ہے کو کی ایک سیّد نا و ہاد بیا حضرت
مرزاغلام احمد صاحب سے موعود ومبدی معبود علیہ الصلو ق والسلام کے مدار ن
عالیہ کو اصلیّت ہے کم یا استخفاف کی نظرے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کئی
نہ کی صورت ہے اخبار پیغا صلح کے ساتھ تعلق ہے خد انعالی کو جو دلوں کے جمید
جانے والا ہے۔ حاضر ونا ظر جان کر علی الا علان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قتم
کی غلط نئی پھیلا نا محض بہتان ہے۔ ہم حضرت سے موعود ومبدی معبود کو اس
زیانے کا نبی ، رسول اور نوبات دہندہ مانتے ہیں۔''

(پیغاصله ۱۹۲۷ کوبر ۱۹۳۱ء بحواله ماهنامه فرقان قادیان جنوری ۱۹۴۲ م صفح ۱۹۴۱)

اس حلفیہ بیان کے بعد لا ہوری جماعت کے اصل عقائدے ہر پردہ اٹھ جاتا ہے۔ کیکن جب مرزائیوں کے ضلیفۂ اوّل حکیم نورالدین کا انتقال ہوتا ہے اور خلافت کا مسلمہ اٹھتا ہے تو محم علی لا ہوری صاحب مرزائشیرالدین محمود کے ہاتھ بیعت کرنے اورانیس غلیفہ تسلیم کرنے ہے انکارکر کے تادیان سے لا ہور چلے آتے ہیں اور یہاں اپنی الگ جماعت کی داغ تیل ڈالتے ہیں۔ ۱۳ مرارچ ۱۹۱۳ء کومرزابشیرالدین غلیفہ دوم مقرر کئے گئے اور ۲۲ مرارچ ۱۹۱۳ء کواس فیصلے ہے اختلاف کرنے والی جماعت لا ہورکا پہلا جلسہ وا۔ اس جلس میں جو قرار داد منظور کی گئی وہ چتی :۔

''صاجزادہ صاحب (مرزائیرالدین) کے انتخاب کواس صدتک ہم جائز بھے ہیں کہ دہ غیراحدیوں ہے احمر کے نام پر بعت کیس بیعنی اپنے سلسلۂ احدیدیں ان کوداخل کرلیں لیکن احمدیوں ہے دوبارہ بیعت لینے کی ہم ضرورت نہیں سیجھتے ماس حیثیت میں ہم انہیں امیر تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے لئے بیعت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ہی امیر اس بات کا مجاز ہوگا کہ جو حقوق واختیارات صدرا جمن احمدیہ کو حضرت میچ موجود علیہ السلام نے دیئے ہیں اور اس کواپنا جانشیں قرار دیاہے، اس میں کی قسم کی دست اندازی کرے۔''

(ضميمه پيغا صلح ٢٣٠ رمار چ ١٩١٧ء بحواله فرقان قاديان جنوري ١٩٣٢ء صغيه ٧)

اس قرار داد ہے واضح ہے کہ لا ہوری جماعت کواس وقت نہ جماعت قادیان کے عقائد پر اعتراض تھا اور نہ وہ مرز ابشیر الدین کوخلافت کیلئے ٹاائل قرار دیتے تھے، جھگڑا تھا تو اس بات پر تھا کہ تمام اختیارات انجمن احمد بیکودیئے جا کیل نہ کہ خلیفہ کو بیکن جب مرز ابشیر الدین محمود نے اس تجویز کومنظور نہ کیا تو مجمع کی لا ہورنے لکھا:

> ''خلافت كاسلسله صرف چندروز ہوتا ہے، تو كس طرح تسليم كرليا جائے كداگر ايك خفس كى بيعت كر كي تواب آئده بھى كرتے جاؤ۔''

( پیغام صلح ۱۷۱۷ یا ۱۹۱۴ء منقول از فرقان حواله بالاصفحه ۷)

بیتھا قادیانی اور لاہوری جماعتوں کا اصل اختلاف جس کی بناپر بید دونوں پارٹیاں الگ ہوئیں ۔اس سیای اختلاف کی بناپر جب قادیانی جماعت نے لاہوری جماعت پر عرصۂ حیات تگ کردیا تولا ہوری گروپ مسلمانوں کی ہدردی حاصل کرنے پرمجبور ہوا۔

چنا نچے جب جماعت لا ہور نے اپنا الگ مرکز قائم کیا تو بھیا پی علیحد گی کوخوبصورت بنانے کی تد ہیر، بچھ قادیا فی جماعت کے بغض اور بچھ سلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی فکر کی وجہ سے اس جماعت نے اپنے سابقہ مقائداور قریروں ہے رجوع اور تو بدکا اعلان کئے بغیر رید کہنا شروع کردیا کہ ہم مرزاغلام احرکو نی ٹیس بلکہ سج موجود، مہدی اور عبد رائے ہیں۔

## قاديان اورلا ہور کی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں

لیکن اگر لاہوری جماعت کے اُن عقا کہ کو بھی ویکھاجائے جن کا اعلان اُنہوں نے ۱۹۱۳ء کے بعد کیا ہے۔ جب بھیر ہے اور حقیقت کے بعد کیا ہے۔ جب بھیر ہے اور حقیقت کے اعتبارے اُن کے اور قادیا فی جماعت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح وہ مرز اغلام احمد کے الہام کو ججت اور واجب الا جاع علیت ہیں۔ الہام کو ججت اور واجب الا جاع عجتے ہیں۔ جس طرح وہ مرز اصاحب کی تمام کفریات کی تھد بی کرتے ہیں اُکی طرح یہ بھی اُنہیں نذہی ماخذ کی حقیقت دیتے ہیں۔ جس طرح وہ مرز اصاحب کی تافید بی کوئی نہیں کو کا فر اور جبحوثا قرار دیتے والوں کے کفر کے قائل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادیا فی جماعت مرز اصاحب مرز اصاحب کے تاکم ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادیا فی جماعت مرز اصاحب کے انہوں کی جماعت مرز اصاحب کے انہوں کی جماعت مرز اصاحب کے انہوں کے حقو کے قائل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادر لا ہوری جماعت مرز اصاحب کے لئے لفظ نبی استعمال کرنے کوئی الاطلاق جائز بجھتی ہے اور لا ہوری جماعت مرز اصاحب کے لئے لفظ نبی استعمال کرنے کوئی الاطلاق جائز بجھتی ہے اور لا ہوری جماعت مرز اصاحب کے ایک لفظ کے استعمال کرنے کوئی الاطلاق جائز بھی ہوں جائز قرار دیتے ہے۔

اِس حقیقت کی تشریخ اس طرح ہوگی کہلا ہوری جماعت جن بنیادی عقیدوں میں اپنے آپ کوقادیانی جماعت سے متاز قرار دیتی ہے،وہ دوعقیدے ہیں۔

نمبرا: مرزاغلام احمد کے لئے لفظ نبی کا استعال۔

نمبرا: غيراحديون كوكافركهنا\_

لا ہوری جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ مرزاصا حب کو نبی نہیں مانتی بلکہ صرف مجدد مانتی ہے اور

غیراحمہ یوں کو کافر کے بجائے صرف فائق قرار دیتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کی حقیقت ملاحظہ فرمایے:

#### نبی نہ ماننے کی حقیقت

لا ہوری جماعت اگر چداعلان تو بھی کرتی ہے کہ ہم مرزاصاحب کو نی نہیں مانتے، بلکہ ''مجد د' مانتے ہیں لیکن کُجد دکا مطلب کیا ہے؛ بعید وہ جے قادیانی جماعت ظلی اور بروزی نمی کہتی ہے۔ چنانچہ محمطی لا ہوری صاحب اپنی کتاب'' المند ق فی الاسلام'' میں جو جماعت لا ہور کی علیحدگی کے بہت بعد کی تصنیف ہے، لکھتے ہیں:

> ''انواع نبوت میں سے وہ نوع جومحدَّ ث کوملتی ہے وہ چونکہ بیاعث اتباع اور فنا فی الرسول کے ملتی ہے،جیسا توضیح مرام میں لکھاتھا کہ دہ نوع مبشرات ہے۔ اسلئے وہ اس تحدید ختم نبوت ہے باہر ہادر پیدھنرت سے موعود ہی نہیں کہتے بلکہ حدیثوں نے صاف طور پر ایک طرف محدثوں کا وعدہ دے کر اور دوس ی طرف مبشرات کو ہاتی رکھ کریمی اصول قرار دیا ہے۔ گویا نبوت توختم ہے، گرایک نوع نبوت باقی ہےاور وہ نوع نبوت مبشرات ہیں ، وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو کامل طور یرا تباع حضرت نبی کریم الله کا کرتے ہیں اور فنا فی الرسول کے مقام تک پینچ جاتے ہیں ۔اب بعینہ اس اصول کو چشمہ معرفت میں جوآپ (مرز اغلام احمر قادیانی) کی سب سے آخری کتاب ب،بیان کیا ہے۔دیکھوسفی سے " تمام نبوتیں اس برختم ہیں اورا کی شریعت خاتم الشرائع ہے، تمرایک قتم کی نبوت ختم نہیں ، یعنی وہ نبوت جواس کی کامل بیروی سے ملتی ہےاور جواس کے چراغ میں سے نور کیتی ہے ؤ وختم نہیں ۔ کیونکہ وہ محمد کی نبوت ہے ۔ یعنی اس کاظل ہے۔اوراس کے ذریعہ سے ہاوراس کامظہر ہے۔''

اب دیکھوکہ یہاں بھی نبوت کوتو ختم ہی کہا ہے۔ لیکن ایک تم کی نبوت باتی بتائی ہے دوروہ وہی ہے جوآ تخضرت ملی الله علیہ وکلم کی کالل پیروی سے ملتی ہے اور ای کتاب کے صفح ۱۸۲ پر یہ بھی صاف کھیدیا ہے کہ وہ نبوت جس کوظلی نبوت یا نبوت مجمد یقر اردیتے ہیں وہ وہ تی مبشرات والی نبوت ہے۔''

(النوت في الاسلام صفحه ١٥ مطبوعه لا بور)

آ گے مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارتوں کی تشریح کرتے ہوئے اوراُنہیں درست قرار دیے ہوئے لکھتے ہیں: –

(النوة في الاسلام ازمحم على لا بورى صاحب صفحة ١٥١)

محمعلی لا موری صاحب کی ان عبارتوں کو اہل قادیان اور اٹل ربوہ کے اُن عقائدے ملاکر دیکھیئے جو چھچے بیان ہو چکے میں کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آ گے فرق طا ہر کرنے کیلئے لفظوں کا پیکھیل بھی ملاحظ فرمائیں: '' حضرت سے موقود نے اپنی پہلی اور پھیلی تحریروں میں ایک بی اصول با ندھا ہے اور و و اصول یہ ہے کہ باب نبوت تو مسدود ہے گر ایک نوع کی نبوت ال علق ہے۔ یو ن نیس کیس کے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے کہ آبک نبوت کا دروازہ کھلا ہے، بول کہیں گے کہ آبک نوع کی نبوت باتی کی کہا گیا۔ نوع کی نبوت اب بھی آئی موری ہے ماصل ہو کئی ہے، اس کا نام ایک جگہ میشرات، ایک جگہ جزوی نبوت، ایک جگہ کھڑت ایک جگہ میشرات، ایک جگہ جزوی نبوت، ایک جگہ کھڑت منان کال محد رسول الشعور ہے کہ وہ ایک انسان کال محد رسول الشعور ہے کہ انسان کال موری ہے (ا) وہ نبوت محمد یہ کی مستقاض ہے۔ وہ فنا فی الرسول (۱) ہو نبوت محمد یہ کی مستقاض ہے۔ وہ فنا فی الرسول (۱) ہو نبوت محمد یہ کی مستقاض ہے۔ وہ چراغ نبوی کی ردین ہے۔ دہ فراغ نبوی کی ردین ہے۔ دہ فراغ نبوی کی

کیا پیلفظوں کے معمولی ہیر چھر سے ظل و ہروز کا بعینہ وہی فلفہ نہیں ہے جومرز اصاحب اور قادیاً نی جماعت کے الفاظ میں سیجھے بیان کیا جاچکا ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو حقیقت کے لحاظ ہے قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت میں فرق کیارہ گیا؟ اور میصرف جمع علی لا ہوری صاحب ہی کائمیں،
پوری لا ہوری جماعت کا عقیدہ ہے ۔ چنا نچے قادیا نی جماعت کے درمیان جومباحثہ راولپنڈی میں ہوا اور جے دونوں جماعت کے درمیان جومباحثہ کا کہنگری میں ہوا اور جے دونوں جماعت کے درمیان خماعت کے درمیان ہم کا محت کے مصرحہ کا عمت کے مصرحہ کا کہنگری میں ہوا درجے دونوں جماعت کے خصراحہ کما کہنگری میں مصرحہ کا محت کے صراحہ کما کہنگری کے حصراحہ کما کہنگری کی اس میں لا ہوری جماعت کے عمراحہ کما کہنگری کے صراحیہ کما کہنگری کے حصراحیہ کما کہنگری کی خصراحیہ کما کہنگری کے حصراحیہ کما کہنگری کی کہنگری کی خصراحیہ کما کہنگری کی خصراحیہ کما کہنگری کی کہنگری کی کہنگری کما کہنگری کی خصراحیہ کما کہنگری کی خصراحیہ کما کہنگری کی کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کی کما کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کے حصراحیہ کما کہنگری کما کہنگری کی کما کہنگری کما کہنگری کی کما کہنگری کے حصور کما کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کی کہنگری کو کہنگری کما کہنگری کی کما کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کی کما کہنگری کے کہنگری کا کہنگری کما کہنگری کما کہنگری کے کہنگری کی کما کہنگری کے کو کہنگری کر کے کہنگری کما کہنگری کی کہنگری کی کہنگری کے کہنگری کی کرنگری کرنگری کر کے کہنگری کرنگری کرنگری

'' حفرت (لینی مرز اغلام احمد صاحب ) آخضرت صلی الله علیه وسلم کے اظلال میں ایک کامل ظل میں ۔ پس ان کی بیوی اسلئے اُم المؤمنین ہے اور بی بھی ظلی طور پرمرتبہ ہے۔'' (مباحثہ راد لینڈی صفحہ ۱۹۱۶)

(۱) فنافى الرسول ي نبوت ل جاتى بوق شايد فنافى الله عدائى بحى ل جاتى موكى

نيزال بات كالجمي اعتراف كياكه:

" د هفرت می موتود نی نمین ، مگر آخضرت این کی نبوت ان میں منعکس ہے" (مبادۂ راد لینڈ ک سی ۱۹۱

یہ سب وہ عقائد ہیں جنہیں لا ہوری جماعت اب بھی تشایم کرتی ہے۔ اِس ہے واضح ہوگیا کہ مرزاغلام احمد کی نبوت کے مسئلہ میں قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت میں صرف لفظی ہر چیر کا اختلاف ہے۔ لا ہوری جماعت اگر چہ مرزاصاحب کا لقب سیح موجوداور مجد در کھتی ہے۔ لیکن ان الفاظ ہا اس کی مراد بعید وہی ہے جو قادیاتی جماعت کا مسلک ہیہ ہے کہ ''می موجود'' ''مجد و' اور''مہدی'' ایسی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لا ہوری جماعت کا مسلک ہیہ ہے کہ ''می موجود'' ''مجد وُ' اور''مہدی'' کا بیہ مقام جے مرزاصاحب نے ہزار ہا مرتبہ لفظ '' بی'' سے تعبیر کیا اور جسکے لئے وہ فود ۱۹۱۹ء تک پلا تکلف بی لفظ استحال کرتے رہے، خلافت کا نزاع پیدا ہونے کے بعد اس کے لئے'' نبوت'' کا لفظ۔ اور صرف لفظ ۔ بی لفظ استحال کرتے رہے، خلافت کا نزاع پیدا ہونے کے بعد اس کے لئے'' نبوت'' کا لفظ۔ اور صرف لفظ ۔ بی کن عام تحریروں میں اس کا استعال مصلحۂ ترک کردیا گیا ہے۔ شاعر شرق علامہ اقبال مرجوم نے بالکل سیح بیات کی تھی کہ:

"دخو کی احمدیت دو جماعتوں میں منتم ہے جو قادیانی اور لا ہوری جماعتوں کے نام سے موسوم ہیں۔ اقل الذكر جماعت بائی احمدیت كو نی تسلیم كرتی ہے۔ آخر الذكرنے اعتقاداً مصلحة قادیا نیت كی شدت كو كم كر کے بیش كرنا مناسب سجھائ" (حرف اقبال صفح ۱۹۹۱، المناد كادى مطور ۱۹۹۰،

یہاں بی حقیقت بھی واضح کردینا مناسب ہے کہ لا ہوری صاحبان نے جو تاویل کی ہے کہ مرز اصاحب نے ہر مگداپنے لئے لفظ '' بجازی یا لفوی طور پر استعال کیا ہے جھٹی نبوت کا دعویٰ نبیں کیا (۱) اِس تاویل کے لئے انہوں نے '' حقیقی نبوتہ'' کی ایک مخصوص اصطلاح گھڑی ہے جوشری (۱) اگر چرم زاماحب کی بے التر تریس کی تریس کی جوشری ہے۔

(۱) اگر چرم زاماحب کی بے التر تریس کا سروائے کی تردید کرتی ہیں۔

اصطلاح ہے بالکل الگ ہے۔ اس حقیق نبی کے لئے اُنہوں نے بہت کی شرائط عائد کی ہیں جن میں سے چند میر ہیں:

> ا۔ تحقیق نی صرف وہ ہوگا جس پر حضرت جرئیل علیہ السلام دی لیکر آئے ہوں نزول جرئیل کے بغیر کوئی حقیق نی ٹیس ہوسکتا''۔

(الغيرة في الاسلام ازمجم على لا بورى صفحه ٢٨)

۲۔ حقیق نبوت کے لئے بیضروری ہے کہ وہ سابقہ شریعت کومنسوٹ یااس میں ترمیم

كريك \_ (العبرة في الاسلام صغير ٢٥)

سو حقیقی نی کی وقی عبادات میں پڑھی جاتی ہے۔ (الدہ ق فی الاسلام خد ۵)

٣- برهيقى في كے لئے ضروري ہے كدوه كتاب لائے۔ (المدوة في الاسلام صغيد٢)

ھیتی نبوت کی اس طرح بارہ شرا تکا عائد کرنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چوتکہ بیہ شرا تکا مرز اصاحب میں نہیں پائی جا تھی اس کے ان چھیقی معنیٰ میں لفظ نبی کا اطلاق درست نہیں ۔

اب ظاہر ہے کہ شریعت کی معروف اصطلاح میں نبی کے لئے ند کتاب لا ناضروری ہے نہ بید صوری ہے نہ بید صوری ہے نہ بید کشرور پڑھی جائے ، نہ بیلا نری ہے کہ نبی اسپنے ہے پہلی شریعت کو بھیشہ منسوخ ہی کردے اور نہ نبوت کی تعریف میں بید بات داخل ہے کہ اس میں وقی لانے والے ہمیشہ جبر کیل علیہ المبلام ہی ہوں ۔ لہٰذا د حقیق نبوۃ ''صرف ای نبوت کو قرار دینا جس میں بیر ساری شرا کط موجود ہوں جھن ایک ایسا حیلہ ہے جسکے ذریعہ بھی مرزاصا حب کو نبی قرار دینا اور بھی ان کی نبوت سے از کارکرنا آسان ہوجائے ۔ کیونکہ بیشرا کل عائد کر کے تو بہت سے انہیا ہی کا اسرائیل کے بارے میں بھی کہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ د حقیق نبی 'نہیں تھے ، کیونکہ ندان پر کتاب اتری ندائن کی وقی کی تلاوت کی گئی اور ندوہ کوئی نی شریعت کی تلاوت کی گئی

## بكفيركامسكله

لا موری جماعت جس بنیاد پراپن آپ کوافل قادیان سے متاز قرار دیتی ہے، وہ اصل میں تو بہوت ہی کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں پیچھے واضح ہو چکا کہ وہ صرف فقطی ہیر پھیرکا فرق ہے، ورنہ معققت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں جماعت لا مور کا دفوئ ہے کہ وہ جماعت قادیان سے ختلف ہے، تکفی کا مسئلہ ہے۔ یعنی لا مور یوں کا دفوئ ہے ہے۔ اس مسئلہ پر امیر مسئلہ نے اس مسئلہ پر امیر مسئلہ پر امیر مسئلہ کی بات آئی سادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے۔ اس مسئلہ پر امیر مسئلہ پر امیر کتا ہے۔ اس مسئلہ پر امیر کتاب دو تی ہے کہ مرز اغلام احد کو تی موجود نہ مانے کتاب کو بغور پڑھنے کے بعد ان کا جو نقطہ انظر واضح ہوتا ہے وہ بیہ کہ مرز اغلام احد کو تی موجود نہ مانے والوں کی دو قسمیں ہیں:۔

ا۔ وہ لوگ جومرز اغلام احمد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے مگر انہیں کا فراور کا ذبھی نہیں کہتے ۔ ایسے لوگ ان کے زدیک بلاشہ کا فزئیس میں بلکہ فاسق میں۔

(النوة في الاسلام صفحه ٢١٥)

۲۔ وہ لوگ جو مرز اغلام احمر لوکا فریا کا ذب کہتے ہیں ان کے بارے میں ان کامسلک بھی یکی
 کے دوہ'' کا فر'' ہیں۔ چنا نیچ کھو علی صاحب کلھتے ہیں:

گویا آپ ( یعنی مرز اغلام احمد ) کی تکفیر کرنے دالے ادر و دمشر جو آپ کو کاذب یعنی جھوٹا بھی قرار دیتے ہیں ، ایک قسم میں داخل ہیں اور ان کا حکم ایک ہے اور دوسرے مشکروں کا انگ ہے۔''

آ کے پہافتم کا علم بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

''حضرت کے موعود نے اب بھی اپنے اٹکاریا اپنے دعوے کے اٹکار کو دجہ کفر قرار نہیں دیا۔ بلکہ دجہ کفرص ف ای بات کوقر اردیا ہے کہ مفتر ی کہہ کر اس نے مجھے کافر کہا ، اسلئے ای حدیث کے مطابق کافر کہنے والے پر تفرلوث آتی ہے ، اس صورت میں بھی تفرلوٹا''

مزيدلكهة بين:

" چونکد کافر کہنے والا اور کاذب کہنے والامعنیٰ کیساں میں یعنی بدق ( مرزا صاحب ) کی دونوں تکفیر کرتے ہیں اس لئے دونوں اس عدیث کے ماتحت خود کفر کے نیچے آجاتے ہیں۔"

(رد كليفرانل قبله مصنفه محري لل بهوري صغيه ٢٩، • ٣ مطبوعه المجمن اشاعت اسلام ١٩٢٧ء)

نيز لا موري جماعت كمشهور مناظر ، اخر حسين كيلاني لكصة بي:

''جو (مرز اصاحب) کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کے متعلق ضرور فر مایا کہ ان پرفتو کی کفر لوٹ کر پڑتا ہے، کیونکہ تکذیب کرنےوالے هیقة مفتری قرار دیکر کا فرکھ ہراتے ہیں۔'' (مباحثہ راد لینڈی صفحہ ۲۵ مطبوعہ قادیان)

اس سے صاف واضح ہے کہ جولوگ مرز اغلام احمد قادیانی کو اپنے دعووں میں کا ذہ (جمونا)
قرار دیتے ہیں یا انہیں کا فرکتے ہیں۔ ان کولا ہوری جماعت بھی کا فرشلیم کرتی ہے۔ صرف تکفیر کی وجد کا
فرق ہے۔ جولوگ لا ہور یوں کے نز دیک کفر کے فتوے ہے مشتی ہیں اور صرف فاسق ہیں وہ صرف
ایسے غیر احمدی ہیں جو مرز اعلام احمد صاحب کو کا ذہ بیا کا فرنہیں کہتے۔ اب فور فرما ہے کہ عالم اسلام ہیں کتنے
لوگ ایسے ہیں جو مرز اغلام احمد صاحب کی تکذیب نہیں کرتے ؟ فلا ہر ہے کہ جیتے مسلمان مرز اصاحب
کو نی یا میچ موجود نہیں مانے وہ سب اُن کی تکذیب نہیں کرتے ہیں لفذ اوہ سب لا ہوری جماعت کے
نز دیک بھی فتوائے کفر کے تحت آ جاتے ہیں۔ کیونکہ مرز اصاحب کو سی موجود نہ مانیا اور ان کی تکذیب
کرنا عملاً ایک بی بات ہے خود مرز اصاحب کو بین

'' چۇخف مجھےنمیں مانیاؤ وای ویہ نے نہیں مانیا کہ ؤ و مجھےمفتری قرار دیتا ہے۔'' (هیئة الوی سفة ۱۲۲ مطبوعہ ۱۹۲۵) ﴿ رَبُّ ،ج ۲۴۳ کا ۱۹۲۷﴾ ختنه قادیانیت اور ملت اساامیه کا مؤقف

منیرا تکوائری کمیش کی رپورٹ میں نتج صاحبان نے بھی بھی نتیجا فذکیا ہے کہ مرزاصا حب کو نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا ایک ہی بات ہے ۔'' لہذا جوفتو کی تکذیب کرنے والوں پر گے گا وہ در حقیقت تمام غیرا حمد یوں پر عاکمہ وگا۔ چنا نچوہ و کھتے ہیں:

'' نماز جنازه کے متعلق احمد اول نے ہمارے سامنے بالآ فرید موقف اختیار کیا کہ مرزاغلام احمد کا ایک فتو کی حال ہی شد دستیاب ہوا ہے جس ش انہوں نے احمد اور کو اول کے احمد کا دو ان مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزاصاحب کے مذب اور مکفر نہ ہوں لیکن اس کے بعد بھی معالمہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، کیونکہ اس فتو کی کا ضروری مفہوم بی ہے کہ اس مرحوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو مرزاصاحب کو نہ مانتا ہو، کھذا اس اعتبارے یہ فتو کی موجودہ طرز عمل ہی کا نمید وقت کی تائید وقعد ہیں کرتا ہے۔''

(ريورث تحقيقاتي عدالت پنجاب ١٩٥٨ء صفحة٢١٢)

اب خور فرما ہے کہ فتوی کفر کے اعتبارے عملاً لا ہوری اور قادیا فی جماعتوں میں کیا فرق رہ گیا؟ قادیا فی کہتے ہیں کہتا مصلمان غیراحمدی ہونے کی بنا پر کافر ہیں ، اور لا ہوری جماعت والے کہتے ہیں کہ مرزاصاحب کوکاذب کہنے کی وجہ سے کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزاصاحب کو کاذب کہنے کی وجہ سے کافر ہیں۔اب اس اندرو فی فلف کو وہ خود طے کریں کہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن عملی اعتبارے مسلمانوں کے لئے اس کے وہ خود طے کریں کہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن عملی اعتبارے مسلمانوں کے لئے اس کے سواور کیا فرق پڑا کہ ہے۔

ستم سے باز آ کر بھی جفا کی سلاقی کی بھی ظالم نے تو کیا کی بھی اللہ ہے تو کیا کی بھی خان ہے بھی خان کے تعلقہ بعث بعض مرتبدلا ہوری جماعت کی طرف سے پیدکہا جاتا ہے کہ ہم مرزاصاحب کی تکذیب کرنے والوں کو جوکا فرقرار دیتے ہیں اس سے مراداییا کفڑنیس جودائر وَاسلام سے خارج کردے، بلکہ ایسا کفر ہے جود فسق "کے معنیٰ میں بھی استعال ہوجاتا ہے لیکن موال ہیہ ہے کدا گرد کفڑ' سے ان کی

مرا فسق ہی ہے تو پھر جوغیراحمدی مرزاصاحب کو کافریا کاذبنیس کہتے انتے لئے اس لفظ' کفر'' کا استعال کیوں درست نہیں؟ جب کہ وہ بھی لا ہور ایوں کے نزدیک ''فاسق'' ضرور ہیں۔ (دیکھیے النہ قائی الاسلام سفی ۱۵ ملع درم مباحث راد لینڈی سفی ۲۳۵

## لا ہوری جماعت کی وجوہ کفر

فدکورہ بالا تصریحات ہے یہ بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت اور لا ہوری جماعت کے درمیان بنیادی عقا کہ کے اعتبارے کوئی عملی فرق نہیں فرق اگر ہے وہ الفاظ واصطلاحات اور فلسفیانہ تعبیروں کا فرق ہاوران کی تاریخ ہے واقلیت رکھنے والا ہرخی جانا ہے کہ بیفرق لا ہوری جماعت نے ضرورة اور مصلحة بیدا کیا ہے ، ای لئے ۱۹۱۳ء کے تنازع خلافت ہے پہلے اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اب منتج طور پران کے تفری وجوہ ، درج ذیل ہے :

ا- قرآن وحدیث ، اجماع اُمت ، مرزاغلام احمد کے ذاتی عقائد اور عالات کی روثنی میں یہ بات قطعی اور قینی ہے کہ مرزاغلام احمد ہرگر وہ می نہیں جس کا قریب قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے ۔ اوران کو سے موجود مانیا قرآن کریم ، متواتر احادیث اور اجماع اُست کی محکدیب ہے۔ لا ہوری مرزائی چونکہ مرزاغلام احمد کو سیح موجود مانیتے ہیں ، اسلے کافر اور دائر ہ اسلام ہے ای طرح قاد مائی مرزائی ۔
خارج ہیں جس طرح قاد مائی مرزائی ۔

مرزاغلام احمد قادیانی کا دعوائ نبوت قطعی اور میتی طور پر ثابت ہوچکا
 لبندا اس کو کا فر کہنے کے بجائے اپنا دینی پیشوا قرار دینے والامسلمان نہیں
 ہوسکتا۔

جیھے بتایا جاچا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے بیکروں کفریات کے باوجودلا ہوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ (معاذ اللہ) وہ آخضر علیہ اللہ اللہ کا معاد اللہ) وہ آخضر علیہ اللہ اللہ کا معاد اللہ کی اللہ کا معاد اللہ کی ا

کاروز تھا اور آتخضرت علیقی کی نبوت اُس میں منعکس ہوگئی تھی ، اور اس اعتبار سے اُسے نبی کہنا درست ہے، میں مقتبدہ دائر داس امام میں کی طرح نہیں کھپ سکتا۔

۱۹ حوائے نبوت کے علاوہ مرز اغلام احمد قادیاتی کی تصانیف بے شار کفریات سے لبریز میں (جن کی کچھنفسیل آ گے آرہی ہے ) لا ہوری جماعت مرز اصاحب کی تمام تحریوں کو تجت اور واجب الا طاعت قرار دے کر ان تمام کفریات کی تھند بی کر تھی کہ جمع علی لا ہوری صاحب کلھے میں:

" اور سي موجود كي تحريرول كا انكار در حقيقت مخفي رنگ يل خود سي موجود كا انكار ب-"

#### (النبوة في الاسلام صفحه اااطبع لا بهور )

یبال بیدواضح رہتا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں '' مجدد' کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات کی طرف متوجد کرتا ہے۔ ان مجدد مین کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ، ندان کی کسی بات کوشری جمت کی طرف متوجد کرتا ہے۔ ان مجدد مین کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ، ندان کی کسی بات کوشری جمت سمجھا جاتا ہے ، ندوہ اپنے مجدد ہونے کا دعوی کر تے ہیں کہ انہیں ضرور مجدد مان کران کے ہاتھ پر بیعت کریں ، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگ آئییں مجدد کی حیثیت سے مجدود مان کران کے ہاتھ پر بیعت کریں ، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگ آئییں مجدد کی حیثیت سے بہوان بھی جا کی میں اختلاف رہا ہے۔ ای طرح اگر کوئی شخص انہیں مجدد کی ارنا ہے الہمام کی اقد کر بھی تا ہم دوہ اپنے تجدیدی کارنا ہے الہمام کی بنیاد پر چش کرتے ہیں اورندا نے الہم کی تصدیق شرعا وہ گئی گئی ہوتا ، ندوہ اپنے تجدیدی کارنا ہے الہمام کی تعدید پیش کرتے ہیں اورندا نے الہم کی تصدیق شرعا وہ گئی گئی ہوتا ، ندوہ اپنے تجدیدی کارنا ہے الہمام کی تعدید پیش کرتے ہیں اورندا نے الہم کی تصدیق شرعا فوری ہوتی ہے۔

اسکے بالکل برعکس لا ہوری جماعت مرزاصاحب کے لئے ان تمام باتوں کی قائل ہے۔ لہٰذا اس کا بیدوی کی کہ''ہم مرزاصاحب کو مرف مجد د مانے ہیں'' مغالطے کے سوا پچھ بھی بھیں۔

# مرزائی نُبُوَّ ت کی جھلکیاں

....ایک نظر میں

ہم نے اپنی قرار داد میں کہا ہے کہ
"ہمرگاہ کہ نبی ہونے کا اُس کا جھوٹا
اعلان بہت می قرآنی آیات کو جھٹلانے
کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے
ادکام کے خلاف غذ ارئ تھیں۔"

آئدہ صفحات میں اس کی تشریح پیش کی جارہی ہے

# مرزائيول كى مزيد كفريات اور گستاخيال

عقیدہ ختم نبوت کی صریح خلاف ورزی کے علاوہ مرزاصاحب کی تحریریں اور بہت می کفریات سے بھری ہوئی ہیں یہاں تمام کفریات کا ذکر کرنا تو مشکل ہے لیکن نمونے کے طور پر چند مثالیں بیش خدمت ہیں۔

#### اللہ تعالیٰ کے بارے میں

مرزاغلام احمدصاحب نے اپنے آپ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزتو قرار دیا ہی تھا۔ اس کے علاوہ اُنہوں نے متعدد مقامات پر اپنے آپ کوخدا کا بروز بھی قرار دیا ہے۔ چنانچید ۱۵ سارج ۱۹۰۱ء کے خودساختہ الہامات میں ایک الہام بیجی تھا کہ:

> أنُّتَ مِنْ مِنْ إِلَةِ مُرُورُ ذِي "لَيْحَى الْوَجِه مِير بِيروز كِر شِيعِيلَ وَجِه مِير بِيروز كِر شِيعِيلِ ب-" (ربوية آفر الجيز جلده نبر ۵، او پايل ۱۹۰۱م فو ۱۲)

نیز انجام آئقم میں میں اپنے الہامات بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

أَنْتَ مِنِتَى بِمَنْزِلَةِ تَوْجِيْدِى وَقَفْرِيْدِى ''تَوْجُحِرِتِ الياسِ جبيا كه ميرى توحيرا ورتفريد'' (انجامَ آخم ۱۸۹۸ج قاديان ۱۸۹۷ء) ﴿ رَحْ مَنْ الصّامِ ﴾ نيزلكست بس:

''میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور لفقین کیا کہ وہی ہول'' ( کتاب البر بیس خدیم مصلح دوم قادیان ۱۹۳۴ء رَ کَنِیکالات اسلام سخیم ۲ دلمج جدیدر ہوہ) ﴿ رَبِّ ، جسم ۱۱۰۳ مِن ۲۸۶۵ م

مريدلكه بين:

"اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں

لفظی منی میکائیل کے ہیں ضدا کی مائند ۔ بیگویا اس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمد بیش ہے: اُلْتُ مِنِی بِمَنْزِ لَلَةِ تَوْجِیْدِی وَقَفْرِیْدِی. (ارائیس نُبر اسفوہ کا حاصہ شطوعات دیاں ۱۹۰۰م)﴿رَحْ جَ ۱۵ مام ۲۳۳﴾

قرآن كريم كى تحريف اور گتاخياں

مرزاصاحب نے قر آن کریم میں اس قدر انفظی و معنوی تحریفات کی چیں کہ ان کا شار مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اُس شخص نے یہ جسارت بھی کی ہے کہ قر آن کریم کی بہت می آیا تہ جو صراحة آت مخضرت علیقی کی شان میں نازل ہوئی تھیں اُن کواپ حق میں قرار دیا اور جوالقاب اور امتیازات قر آن کریم نے سرکار دوعالم علیقی کے لئے بیان فرمائے متھ تقریباً سب کے سب اس نے اپنے لئے مخصوص کر لئے اور بیر کہا کہ مجھے بذریعہ وی ان القاب سے نوازا گیا ہے۔

مثلاً مندرجه ذيل آيات قرآني:

اد وماارسلناک الا رحمة للعالمين.

(اربعین نمبر اصفی ۲۳) ﴿رخ، ج ۱۵ص ۲۹۹)

أَمَّا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْخى.
 (رائِين نَبراصفي٣٦) ﴿رَثْ مَا ١٤٥٥ ﴾

٣ داعياً إِلَى اللهِ وَسِرَاجاً مُنِيُراً

(هيقة الوي صفيه ١٤) ﴿رخْ، ج٢٢ص ٨٤)

 كُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهُ فَاتَّبِعُونِنَى يُحْبِبُكُمُ اللهُ
 (ابعين نمبر السخيع - الوي المؤلف في المؤلف الم

انا فتحنا لک فتحاً مبيناً. ليغفرلک الله ما تقدم من ذنبک
 وما تاخر (هيتالوئ في ۹۷) هرڅ، ٣٢٥ م٠ ٩٤٥

ل ي انك لمن المرسلين .

(هيقة الوي ١٠٤) ﴿رخ، ج٢٢ص،١١ ﴾

٨ـ اناً ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم

(ريويوآف ريليجزار بل١٩٠١ وصفي ١٦١)

اف آعطیناک السکوٹو کے بارے میں برخض جانتا ہے کہ سورت بطور خاص آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا انتیاز بتانے کے لئے نازل ہوئی تھی اوراس میں اللہ تعالی نے فریایا تھا کہ ''بہم نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو کو رُعطا کی ہے'' لیکن مرزاصا حب نے اس سورت کوا بے حق میں قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ: ان شاننگ ھو الابتر (بیشک آپ کا دشن مقطوع النسل ہے) میں شانی لیخی بدگواور دشمن سے مراد ان کا ایک '' شقی ، خبیث طینت ، فاسد القلب ، ہندوزادہ ، بدفطرت بخالف لیخی فوسلم سعد اللہ ہے''

( لل حظه بوانجام آگتم صفح ۵۵،۵۵) ﴿ رخ ، ج ااص ۵۸ ﴾

ا۔ آخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے خصوصی اعزاز لیعنی معراج کو بھی مرزائے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا کہ بیریرے بارے میں کہا گیا ہے کہ: سُبُحٰنَ الَّذِی اَسُوحَیْ بِعَبْدِہٖ لَیْلاً (هیتة الوجی مند ۸۷) ﴿ خَاصَ ۲۶﴾

ای معران کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قر آن کریم نے فر مایا ہے کہ:

ٹم ڈننا فَتَدَلَّیٰ فَکَانَ قَابَ قَو مَیْنِ اَوْ اَدُنیٰ '' پھر قریب ہوا، تو بہت قریب ہوگیا، دو کمانوں یا اس سے بھی قریب '' مرزاغلام احمد نے بیآیت بھی اپنی طرف منسوب کی ہے۔ (هیتة الوق شخه 2) ﴿ رَبِّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اوراس كانام احمد بوگا-"

قر آن کریم نے بیان کیا ہے کد حفرت عیلی علید السلام نے اپنی قوم کو آتحضر تھیلی الد علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے فر بایا تھا: وَمُمَشِّرُ ابِرَسُولِ يَالِمِي مِنْ بعدی اسمُه اَحمدُ "اور میں ایک رسول کی خوش خبری دیئے کے لئے آیا ہوں جومیرے بعد آئے گا

مرزاغلام احمد نے انتہائی جہارت اور ڈھٹائی ہے وقوئی کیا کہ اِس آیت میں میر ہے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور احمدے مرادیش ہوں۔ (ازالیۃ الاو ہام جاؤل صفحہ ۲۷ وطبع دوم صفحہ کا مطبوعہ کا ٹی رام پور پر کس لاء در ۱۹۸۸ھ) ﴿ رخ من عمل ۲۹۳ھ﴾

چنانچ مرزائی صاحبان ای پرائیان رکھتے ہیں کہ اس آیت بیں احمد ہے مرادآ خضرت علیقہ کے بجائے (معاداللہ مع اداللہ) مواداللہ اس نے اللہ اللہ بن نے اس بات کو تابت کرنے کے لئے کا دعمبر ۱۹۱۵ء کو ایک مستقل تقریر کی جو'' انوار خلافت'' میں ان کی نظر بانی کے بعد چھی ہے۔ اسکے غازش وہ کہتے ہیں: نظر بانی کے بعد چھی ہے۔ اسکے غازش وہ کہتے ہیں:

" پہلامئد یہ ہے کہ آیا حضرت سے موقود کا نام احمد تھا۔ یا آنخضرت علیہ کا،

اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی
ہے، آنخضرت علیہ کے متعلق ہے۔ یا حضرت سے موقود کے متعلق ؟ میراعقیدہ
یہ ہے کہ یہ آیت سے موقود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں۔ لیکن اس کے
خلاف کہاجا تا ہے کہ احمد نام رسول کر یم علیہ کا ہے اور آپ کے سواکی اور شخص
کواحمد کہنا آپ علیہ کی ہتک ہے۔ لیکن میں جہاں تک فور کرتا ہوں میرالیہ بین میں جہاں تک فور کرتا ہوں میرالیہ بین میں جہاں تک خور کرتا ہوں میرالیہ بین میر حسن کا جواحم کی اور شخص موقود علیہ السلام (لعنی مرز اغلام احمد) حصور کے معلق بی ہے۔ "
حضرت سے موقود علیہ السلام (لعنی مرز اغلام احمد) کے متعلق بی ہے۔ "

ییشرمناک،اشتعال آگیز، مجرسوز، ناپاک جہارت اس صدیک بڑھ گئی کہ ایک قادیانی مسلخ
سیّدزین العابدین ولی اللہ شاہ نے ''اسمہ احمر'' کے عنوان ہے ۱۹۳۴ء کے جلسۂ سالانہ قادیان عیں ایک
مفصل تقریری جوالگ شائع ہو چکی ہے۔اس میں اُس نے صرف بہی دعویٰ نہیں کیا کہ فہ کورہ آیت میں
احمدے مراد آخضرت علیقے کے بجائے مرز اغلام احمد ہے۔ بلکہ پیجی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ
سورہ صف میں صحابۂ کرام گوفتے وفعرت کی جتنی بشارتیں دی گئی ہیں وہ صحابہ کرام گھیئے قادیانی جماعت
کے لئے تھیں ۔ چنا نجیا تی جماعت کوخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

''پیں بیاُخریٰ <sup>(1)</sup> کتنی ہے بہانعت ہے جس کی صحابہ '' تمنا کرتے رہے مگروہ اُسے حاصل ن*د کر سکے* اورآ ہے کول رہی ہے۔

(اسماح صفية عمطبوعة قاديان ١٩٣٨ء)

غور فرمائے کہ سرکار دوعالم علیہ اور آپ کے اصحاب کرائم کی بیرتو بین اور قر آن کریم کی آیات کے ساتھ بیگھناؤنانداق مسلمانوں جیسانام رکھنے کے بغیرمکن تھا؟

## مرزائی وحی قرآن کے برابر

پھر بیہ جسارت بہیں پرختم نہیں ہوئی، بلکہ مرزاغلام احمدصاحب نے بیکھی دعویٰ کیا کہ اس پر نازل ہونے والی نام نہاد وحی (جس میں انتہائی ورجہ کی کفریات اور بازاری باتیں موجود ہیں ) ٹھیک قرآن کے برابر ہے۔ چنانچا نے ایک فاری قصید ہے میں وہ کہتا ہے:

آنچید من بشوم زومی خدا بخدا پاک داخش زخطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا بمیں ست ایمانم (زدل کیح صفحه ولیج اول قادیان ۱۹۰۹ه) ﴿رخی، ۱۸۵۵ ۱۸۵۵ ﴾ ''لینی خُدا کی جومی میں سنتا ہول خُدا کی تتم میں اُسے بر غلطی سے پاک سجھتا

(١) آيات قرآني: وأخوى تحبونها نصر من الله وفتح قريب (القف ١٣:١١)

ہوں۔قرآن کی طرح اُسے تمام غلطیوں سے پاک یقین کرتا ہوں ، یکی میرا ایمان ہے۔''

مرزاغلام احمد نے بی بھی دعویٰ کیا قر آن کی طرح میری وئی بھی حدّ ا عجاز کو پیٹی ہوئی ہے ادر اس کی تائید میں اُنہوں نے ایک پوراقصیدۂ اعجازیہ تصنیف کیا ہے جواُن کی کتاب'' اعجاز احمدی'' میں شائع ہوگیا ہے۔

## انبياء يبهم السلام كى توبين

اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ انہیاء کیہم السلام پرایمان لانے اوران کی تعظیم ونقتر لیس کو جزوائیان بھتی ہے سرکار دوعالم محم<sup>6</sup> مطابع علیہ بغیر کی ادنی شبہ کے تمام انہیاء ہے افضل تھے کین بھی آپ نے کسی دوسرے ٹی کے بارے میں کوئی ایسالفظا ستعال نہیں فریا چوا کے شایاب شان نہوں کیکن مرزاغلام احمد قادیانی انسانی پستیوں کے تحت الثری میں کھڑے ہوکر بھی انہیا علیہم السلام کی شان میں گستا خیاں کرتے رہے۔ اس کانمونہ ملاحظ فرمائے:

> '' پورپ کے اوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اِس کا سب تو بیرتھا کدعیسیٰ علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کی بیاری کی وجہ سے یا پُر انی عادت کی وجہ ہے۔''

(كشتى نوح حاشيه سفحه ١٩٥٠مطبوعه ريوه ١٩٥٧ء) ﴿ رخْ ، جَ١٩٥٧ كَ ﴾

'' بچھے کی سال ہے ذیا بیطس کی بیاری ہے۔ پندرہ بیس مرتبرروز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت سوسو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے ۔۔۔۔۔ ایک دفعہ بچھے ایک دوست نے میصلاح دی کہ ذیا بیطس کیلئے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غوض سے مضا کقہ نہیں کہ افیون شروع کردی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ۔۔۔۔۔ اگر میں ذیا بیطس کیلئے افیون کھانے کی عادت کرلوں۔ تو میں ڈرتا ہوں

کہ لوگ شخصا کر کے بینہ کہیں کہ پہلاسے تو شرابی تھا۔اور دوسراافیونی۔" (نسيم دعوت صفحه ۹ مطبوعة قاديان ۲۹۳۱ء) ﴿ رخ ، ج١٩ص٣٣٨، ٣٣٨ ﴾ م زاغلام احمرا بك نظم ميں كہتے ہيں: ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو اس ہے بہتر غلام احمہ ہے اوراس کے بعد لکھتے ہیں: " به با تیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں اورا گرتج یہ کی رُوسے خدا کی تا ئد سے ابن م يم سے برهكر مير ب ساتھ نہ ہوتو ميں جھوٹا ہوں۔" ( دافع البلاء صفحه ٢٠١٠ طبع سوم قاديان ١٩٣٧ء ) ﴿ رخ ، ج ١٨ص ٢٠٠٠ ﴾ ازاله اوهام میں مرزاصاحب نے اپنی ایک فاری نظم کھی ہے اس میں وہ کہتے یں کہ: عيسى كا است تا بهنهد يا بمنبرم اینک منم که حسب بثارات آمدم ( از الدادهام طبع اول صفحه ۵۸ اوطبع دوم ۹۵ ۹۵ مطبوعه کاشی رام پرلس لا جور ۱۳۰۸ه ) ◆しちってすの・AI争 لینی! '' بیرمیں ہوں جو بشارتوں کےمطابق آیا ہوں یعیسیٰ کی مجال کہاں کہوہ ميرےمنبريرياؤں رڪھيں۔" خدانے اس امت میں ہے سے موعود ..... بھیجا، جو اُس پہلے سے اپن تمام

شان میں بہت برهکر ہے اور اس نے اس دوسر مے سیح کا نام غلام احمد رکھا۔" (وافع البلاء صفحة المعيع قاديان ١٩٦٦ء) ﴿رحْ ، ج٨٥ ٢٨ مرح ٢٢٠ رح ٢٢٥ ١٥١٥) مجھے تھے ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگرمیج ابن مریم

مير بے زمانه ميں ہوتا توؤ ه کام جو ميں کرسکتا ہوںؤ ه ہرگز نه کرسکتا اورؤ ه نشان جو مجھ سے ظاہر ہورہ ہیں وہ ہر گزد کھلانہ سکتا۔"

(هيقة الوي صفيه ١٨ اطبع قاديان ٤٠٩١ء) ﴿ رخ ، ج٢٢ص١٥١)

میح کی راستیازی اپنے زمانہ میں دُوسرے راستیازوں سے بوسکر ٹابت نہیں ہوتی۔ بلکہ گئی نبی کو اس پرایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بیٹا تھا اور بھی نہیں سُنٹ گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکراپی کمائی کے مال ہے اُس کے سر پر عطر ملا تھا۔ یا ہتھوں اوراپنے سر کے بالوں ہے اُس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بیتعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی۔ (۱) اِسی وجہ سے خدانے قرآن میں بیٹی کا نام حصور (باعفت) رکھا گرمتے کا بینام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اِس من کرکھنے ہے مان تھے۔ اِس

(مقدمدافع ابلاء)﴿رخْ، جَ١٥٠ ٣٠٠﴾ نیزتمام انبیاعلیم السلام پرا پی فضیلت ثابت کرتے ہوئے کصح ہیں: '' میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزار ہامیری ایسی کھلی چیشگو ئیاں ہیں جونہایت صفائی سے پوری ہوگئیں جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ان کی نظیر آگر گذشتہ

(۱) ناانسانی ہوگی اگر بہان خود مرزاصاحب کی'' راستباز'' بیرت کے دوا کیے وائے ذکرند کئے جا ئیں۔ مرزاصاحب کے مرید خاص منتی محمد صاحب مرزاصاحب کے 'فض ایعز'' مین نگاہیں ٹیگار کئے کے بیان میں لکھتے ہیں حضرے کے موجود کے اندرون خاندا کیا ہے وہ بال کی گورت ابلور خادسے دہا کرتی تھی ایک وفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کرہ میں حضرت ہیڑی کھتے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے ہیں گھر اتفاء جس کے پانی کے گھڑے رکھے تھے۔ وہاں اپنے کپڑے اتار کردہ تھی بیٹے کرنہائے لگ گی حضرت صاحب اپنے کام تحریم معروف رہے اور پکھے خیال ندکیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔'' (ذکر حبیب مؤلفہ تنفی تجرصاد ق سفو ۲۸ تا ویان ۱۹۳۱ء)

نیز ایک نوجوان مورت عائشنای مرز اصاحب کے پاؤل دبایا کرتی تھی ،اسکے شوہر غلام مجر کلھتے ہیں ،،حضور کومرحومہ کی فدمت پاؤل دبانے کی بہت بہندھی' (الفضل ۲۰ مرارچ ۱۹۲۸ موضی ۸)

اسکے علاوہ جواجئی مورتس سرزاصاحب کے گھر میں رہی تھیں اورا کی مختلف خدمات پر مامور تھیں ان کی تفصیل کیلئے ملا حقد ہوسرت المبعدی از مرز ایشرا تھے۔ اے سنی۔ ۱۹ ج ۲۲۳ ج ۲۲۳ ج ۲۸۸ م ۲۸۸ ج ۲۳۱ ج ۳۵، ۳۳ ج ۳۳ ج ج ۲۵، ۲۵۹ ج) نیکر گوام کیلئے تو کی پیر قال کہ پوڑھی مورت ہے کی مصافی کرتا جائز کہیں۔ '' (ایٹنا صنی ۲ کے ج معطوع ۱۹۲۵ء) اور مفتی تھر صادق صاحب کلکتے ہیں: ایک شب دی بج کے قریب میں تھیڑ میں چلاگیا جو مرکان کے قریب ہی تھا حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ تھی گئے تھے تا کہ معلوم ہوکہ وہاں کیا ہوتا ہے۔'' (ڈکر جیسیب منی ۱۸) نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سی اُورجگہ انگی مثل نہیں ملے گی۔''

( کشتی نوح صفی ۱۲ اطبع ر یوه ۱۹۵۷ء) ﴿ رخ ، ج ۱۹ ص ۲ ﴾

## آنخضرت عليلة كي شان مير كتاخي

پھرتمام انبیاعلیم السلام پراٹی افضلیت ظاہر کر کے بھی انبیں تسنی نہیں ہوئی ، بلکہ مرز اغلام احمد کی گتا خیوں نے سرکار دوعالم رحمة اللعالمین حضرت محمد صطفیٰ صلی اللّه علیہ وسلم کے دامن عظمت پر بھی دست درازی کی کوشش کی ہے ، ککھتا ہے کہ:

> ''خوب اقت جد کر کے سُن او کہ اب اسم حمد کی جگی طاہر کرنے کا وقت نہیں ۔ یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں ۔ کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں اب چاند کی شنڈی روشنی کی ضرورت ہےاوروہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں۔''

(اربعين نمبر مصفيه المطبوعه ١٩٠٠ء) ﴿ رحْ ، ج ١٥٥ ص٥٥٥ ﴾

اور خطبۂ الہامیہ کی وہ عبارت چیچے گز رچکی ہے جس میں اُس نے اپنے آپ کوسر کار دوعالم علیق کا بروز ٹانی قرار دے کر کہا ہے کہ بیہ نیا ظہور پہلے ہے اشدا تو کی اورا کمل ہے۔ ( دیکھیے خطبہ الہامیہ فیڈے ۲۲) ۴۴ (خ، بھکے خطبہ الہامیہ فیڈے ۲۲) ﴿ رِخْ، ۴۲ کا ۴۲۲﴾

> نيزائة تصيدة اعجازيين (جهة آن كى طرح مجرة قراردياب) يشعر بحى كهابكد: لسه خسف القسمسر السمنيسر وان لسى غسسا القسمسران السمشوقان اتنكر

اس (مینی آنخضرت علیقی ) کیلیے جاند کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کر یگا؟

(اعجازاحمدی صفحه ایم طبوعة قادیان ۱۹۰۴ه) ﴿ رَثُّ ، ج ۱۹ س ۱۸۳﴾ چ ہے کہ: ع ناوک نے سیدنہ چھوڑاز مانے میں

صحابة كي توبين

چھنف اس دیدہ دلیری کے ساتھ انبیاء میں السلام کی تو ہین کرسکتا ہو، وہ صحابہ کرائم کو کیا خاطر میں لاسکتا ہے؟ چنانچ مندرجہ ذیل عمارتیں بلاتیس و پیش خدمت ہیں:

> ا۔ ''جومیری جماعت میں داغل ہوا در حقیقت میرے سر دارخیر الرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔'' (خطبہ البامیہ شخہ ۴۵۸ طبعر یوہ) ﴿ نے ۲۵۸ ج۲۱﴾

د میں وہی مہدی ہوں جسکی نبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر سی کے درجہ پر ہے؟ تو آنہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر سیار الوجر سیار الدخیار سغیدا) ﴿ مجموعہ شتہارات ۲۵۸ج سی بہتر ہے۔'' (اشتہار معیار الاخیار سغیدا) ﴿ مجموعہ شتہارات ۲۵۸ج سی بہتر ہے۔''

سر " رانی خلافت کا بھگڑا چھوڑ و، ابنی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کوچھوڑ تے ہواور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ "

( لمفوظات احديث فحدا ١٣١ جلدا ) ﴿ لمفوظات ج ٢ص١٥٢ ﴾

۳۔ '' دلیقن نا دان صحالی جن کو درایت ہے کچھ حضہ نہ تھاوہ اس عقیدے ہے بے خبر تھے۔''

(ضیمہ براہین احمہ بیرے ۵ سنجہ معاطیع ربوہ) ﴿ رخ ، ج۱۲ ص ۲۸۵ ﴾ یہال' ٹا دان صحالی' کا لفظ حضرت ابوھر بیر ہے کئے استعمال کیا ہے۔ کمک مند الدام معالم کا استعمال کیا ہے۔

ديكهيئ خطبها الباميه منحه ١٣٦- وهيقة الوى صنحه ٣٢٠٣) (رخ ١٥٠،١٨٥ ج١١-٣٦ ٢٦)

### اہل بیعت کی تو ہین

گتافی اور جمارت کی انتهاہ کد لکھتے ہیں:

ا۔ '' حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میراسرر کھااور مجھے دکھایا کہ میں اُس میں ہے ہوں۔'' (ایک خلطی کااز الدحاثیہ صفحہ ۱۱) ﴿ خ ۲۱۳ج ۱۸ ﴾

۲۔ ''میں خدا کا گفتہ ہول ،کیتی تجھاراحسین ڈشنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلاکھلا اور طاہرے''۔ (الخازاجہ ی صفحہ ۱۸)﴿رِخ، ع9اس ۱۹۳﴾

۔ '' تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلادیا ،اور تھارا در دصرف حسین ہے کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس بیاسلام پرایک مصیبت ہے۔ کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا دُج جرے۔'' (اعزات میں مفیدہ) ﴿ رَنْ ،جواس 14]

۰۰ کربلائے است سیر برآنم صد حسین است ور گریبانم (زول اُسح صفیه) ﴿رِخْ،جَ٨١ص حَلَيْهِ)

۵۔ آتخفرت ﷺ کے اہل بیت کی تو بین کے بعد اپنی اولا دکو ' بی تن' کے لقب

ے مقدل قرار دیتے ہوئے کہا: میری اولاد سب تیری عطا ہے ہر ایک تیری بشارت ہوا ہے

یہ پانچوں جو کرنسل سیدہ ہیں میں بیٹی تین جن پر بنا ہے (درشین) دوده میں

#### شعائراسلامی کی تو بین

مرزابشيرالدين محمود لكھتے ہيں:

''اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے قادیان کوتمام دنیا کی بستیوں کی اُم قرار دیا ہے۔ اس لئے اب وہی بہتی پورے طور پر روحانی زندگی پائے گی جواس کی چھاتیوں ہے دودھ پینچے گی۔'' (ھیتة اردیام سنجے 8)

آگے کہتے ہیں:

'' حضرت سے موقود نے اس کے متعلق بڑازور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو باربار
یہاں نہیں آتے جھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے ۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں
رکھے گاوہ کا ٹا چائیگا ۔ تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی کا ٹا چائے ، چھر بیتازہ دودھ کب
عک رہے گا، آخر ماؤں کا دودھ ہو کھ چایا کرتا ہے کیا مکداور مدیند کی چھاتیوں سے
بیددودھ ہو کھ گیا کئیس'' (هیقة الرویا چنے کس ممارہ ۲۳۳۱ھ)

'' آج جلسکا دن ہے اور ہمارا جلس بھی نج کی طرح ہے ۔۔۔۔۔ قج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے ، جو احمد یول کو قبل کردینا بھی جائز بچھتے ہیں ، اسلئے خدانعالی نے قادیان کواس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔''

(بركات خلافت صفحه ٥طبع قاديان١٩١٠ء)

اورمرزاغلام احمرقاد مانی کہتے ہیں: ع

زین قادیاں اب محرّم ہے جوم طلق سے ارض حرم ہے (درٹین سوّاء)

اسلام اورمسلمانوں کی مکرم ترین شخصیات انبیا علیم السلام ، صحابیہ کرام اور اہل ، بیت عظام اسلام ، صحابیہ کرام اور اہل ، بیت عظام کی شان میں ایک تصلم طلا گستان نیوں کے بعد مرز اغلام احمد جیسے شخص کو، نبی ، رسول ، الند کا بروز ، خاتم انبیاء اور حجم مصطفی سطیح نظام است و بیئے گئے ، اس کے مریدوں کو صحابیہ کرام کہا گیا اور ان کے ساتھد رضی اللہ عنہم لکھا گیا ۔ مرز اغلام احمد کی بیوی اُم المؤمنین قرار دی گئی ، مرز اکے جانشینوں کو خلفاء اور صدیقین کے لقب عظام و سے قادیان ارض حرم اور ''ام القرئی'' کہلایا اور اسلام ہے تو صرف قادیان ارض حرم اور ''ام القرئی'' کہلایا اور اسلام ہے تو صرف قادیا نیوں کے خد جب میں ۔

تفو بر تو اے چرخ گردال تفو

#### مرزاصاحب کے چندالہامات

معززارکان آسمبلی کی معلویات اور دلچی کیلینے مرزاصاحب کے چند خاص الہامات اوران کی زندگی کے چند ام الہامات اوران کی زندگی کے چندانم گوشے بیش کرتے ہیں تا کہ دو میانداز کرسکیں کہ مرزائی صاحبان جمشخص کو ٹی اوررسول کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ اور عقیدہ ختم نبوت سے قطع نظر، اس مزاج اورانداز کے انسان میں کہیں دوردور''نبوت' کے مقدس منصب کی کوئی پونظر آئی ہے؟ پہلے الہامات کو لیجئے جو بلاتبرہ حاضر ہیں: ''زیادہ ترتجب کی بات ہے کہ بعض الہامات مجھے اُن زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے جمھے کچھے ہیں وہ تقیت نہیں جسے انگریز کی پاشکرت یا عبرانی وغیرہ''

(نزول المسيح صفحه ۵۷ مصنفه مرزاصاحب) ﴿ رخ، ج١٨ص ٢٣٥ ﴾

عالانكة قرآن عكيم من الله تعالى فرمايا ب:

وَمَا اُوْسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ (بم نے کوئی رسول بیں بیجا مرا پی بی قومی زبان بیں تاکہ اُٹیس کول کر بتائے )

ای طرح خود مرزاصاحب نے بھی چشمہ معرفت صلحہ ۴ می*ں تجریکیا ہے:* ''بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ اٹسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام

اس کو کسی اور زبان میں ہوجس کو وہ تھجھ بھی نہیں سکتا کیونکداس میں تکلیف مالا پطاق ہےاورا پیےالہام سے فائدہ کیاہؤ اجوانسانی تمجھسے بالاترہے۔''

(ちゃっちゃう)

اب مرزاصاحب کے ایسے الہامات اور مکاشفات ملاحظہ فرمائے قر آن عکیم اوراپنے فیصلے کے خلاف مرزاصاحب کوان زبانوں میں بھی الہامات ہوئے ہیں جنکو وہ خود بھی نہیں بچھ سکتے ہم بطور نمونہ مرزاصاحب کے چندالہام درج ذیل کرتے ہیں: ايلى أيلى لِمَا سَبَقْتَنِي آيلِي اوس.

ترجمہ: اے میرے خدائے میرے خدا مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ ای الہام ایل آوں بیاعث سرعت ورود شتبر ہااور نداسکے معنیٰ کچھے کیے۔''

(البشر كي جلداصفحه ٣٦م مجموعه البهامات مرزاصاحب) ﴿ تَذَكَّرُهُ طِيعُ ووم ٩٣٠ ﴾

۲۔ اُس (خدا) نے براہین احمد یہ کے تیسرے حصد میں میرانام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمد یہ نے طاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میس نے پرورش پائی اور پر دہ میں نشونما پاتار ہا۔ پھر جب اسپر دو برس گذر گئے تو .....مریم کی طرح عیسی کی رُوح جمید میں نشخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں جمیعے حاملہ تھیرایا گیا۔ اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں ..... جمیعے مریم سے میسی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم کھیرا۔''

( كشى نوح صفحه ٢٨،٧١) ﴿ رخ، ج ١٩٠٠ ٥ ﴾

سے یُسویدون اَن یسو و طمشک: یعنی بابوالی پخش چاہتا ہے کہ تیرا عضی دیکھے یا کسی بلیدی اور تا پاکی پر اطلاع پائے گر ضداتعالی تھے اپنے انعابات دکھلائے گا ، جومتو اتر ہو نگے اور تھے میں چیش ٹیس بلکدؤ ہ پچہ ہوگیا ہے انعابات دکھلائے گا ، جومتو اتر ہو نگے اور تھے میں چیش ٹیس بلکدؤ ہ پچہ ہوگیا ہے۔ ایسا پچہ جو بمزلدا طفال اللہ ہے۔ "

(تتمه هيقة الوحي صفحة ١٣١٦) ﴿ رخ ، ج٢٢ ص ٥٨١ ﴾

م۔ رَبُّنا عَاجَ "جهاراربعابی ہے عامی کے معنی ابھی تک نہیں کھا"

(براہین احمد ہر چہار جلدادل شخہ ۵۵۱) ﴿رَخْ، جَ اس ۲۹۳، ۲۹۳ ﴾

۵۔ ایک وقعہ مارچ ۵۰ 1ء کے مہینے میں بوقت قلت آمد فی لنگر خاند کے مصارف میں بہت وقت ہوئی کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آمد تھی اور اس کے مقابل پر روید کی آمد فی کم ۔ اِس لئے دعا کی گئی۔ ۵ رمارچ ۵ ۹۰ او کو میں نے

خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اُس نے بہت سارو پیر میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اُس کا نام پو چھا۔ اُس نے کہانام چھٹیں۔ میں نے کہا آخر پھھتو نام ہوگا۔ اس نے کہامیرانام ہے میچی۔ شپجی۔ (هیقة الوی سفی سیس) فرن ، جہم میں دور اس میں میں میں میں میں دور اُس میں میں میں فرشہ جھ

مرزاتی کے فرشتے نے یا پہلے جھوٹ بولا یا بعد میں ، پھر جس نبی کا فرشتہ جھوٹ بولتا ہے دہ نبی کیسے سچا ہوسکتا ہے۔

> ۲۰ ۲۳ رفر وری ۱۹۰۵ء حالت کشفی میں جب که حضرت کی طبیعت ناساز تھی ایک شیشی د کھائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا۔ خاکسار بیپر منٹ ۔''

(مكاشفات مرزاصفيه ٣٨- تذكره ٢٥٥٥ طبع دوم)

ے۔ مرزاصاحب کے ایک خاص مرید قاضی یار محد صاحب بی او ایل. پلیڈراپنے مرتبہ ٹریکٹ نمبر ۳۳ موسوم" اسلامی قربانی صفحہ ۴ ' میں تحریر کرتے ہیں۔

'' جیسا کہ حفرت سے موعود نے ایک موقعہ پر اپنی حالت میں طاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت ہو طاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہے'' نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، جھنے والے کیلئے اشارہ کافی ہے'' ۸۔ پھر بعد اس کے خُدانے فرمایا: طعنا، نعما، دونوں فقرے شاید عبر افی

۸۷ پیر پوران کے معنی انجمی تک اس عابز: پرنہیں کھلے بھر بعد اسکے دوفقر بے اور ان کے معنی انجمی تک اس عابز: پرنہیں کھلے بھر بعد اسکے دوفقر بے انگریز کی میں جن کے الفاظ کی صحت بہا عث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں اور دو پہیں آئی لو ہو۔

آئي شيل گو يولارج پارڻي اوف اسلام-'

( برابین احمد بیطیع دوم صفحه ۲۶۲)

9۔ ایک دفعہ کی حالت یا دآئی ہے کہ اگریزی میں اوّل بیالہام ہوا ، آئی اوّ ہے کہ اگریزی میں اوّل بیالہام ہوا ، آئی اوَ ہُو ۔ پھر بعد اس اوَ پُو ۔ آئی ایم اور بو ۔ آئی شیل ہیل پو آئی کین وہت آئی ول وُ و ۔ پھر بعد اس کے بہت ہی زور ہے جس ہے بدن کا نپ گیا بیالہام ہوا کہ گویا ایک اگریز ہے جو ول وُ و ۔ اور اس وقت ایک ایس ایک الذت سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے اور باوجو دیگر وہشت ہونے کے پھراس میں ایک لذت محتی جس ہے روح کو محتی معلوم کرنے ہے پہلے ہی ایک تبلی اور شفی ملق تھی اور بیا انگر موتا رہا ہے ۔ "

(تذكره مجموعه البامات مرزاطيع دوم ۲۴،۶۵)

ا۔ کشفی طور پرایک مرتبہ مجھے ایک شخص دکھایا گیا.....اور مجھے خاطب
 کرکے بولاک د' ہے رُو دِرگو پال تیری است گیتا میں کھی ہے۔''

( تذكره مجموعه البهامات مرزاصفحه ۳۸ طبع دوم )

اا۔ جھے تجملہ اور الہاموں کے اپنی نبست ایک بیکھی الہام ہواتھا کہ' ہے کرشن روز رگوپل تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔''

( تذكره صفحها ٣٨ طبع دوم )

11۔ جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرٹن کے ظہور کا ان دنوں میں انظار کرتے ہیں وہ کرٹن میں جول اور پدوی کی صرف میری طرف نے ہیں بلکہ خداتعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرٹن آخری زمانے میں ظاہر جونے والاتھا، وہ تو ہی ہے آر بول کا باوشاہ۔'' (یڈکرہ صفحہ ۱۸۸ بلیج دوم) سا۔ مرز اصاحب کا ایک نام خداتعالی نے بقول مرز ایشرالدین حسب ذیل رکھا، دیکھوالفعنل ۱۹۵۵ بر بل سے ۱۹۵۳ و ''امین الملک ہے سکتی بہاوز' دیل رکھا، دیکھوالفعنل ۱۹۵۵ بر بل سے ۱۹۵۳ و ''امین الملک ہے سکتی بہاوز'

## مرزاصاحب كى پيشينگوئياں

مرزاغلام احمدقاد یانی صاحب قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

" بدخيال لوگوں كو داضح موكه هارا صدق يا كذب جا خيخ كيليج هارى پيشگوكى

ے بڑھ کراورکوئی محک امتحان بیں ہوسکتا۔"

(آئينه كمالات اسلام صفحه ٢٨٨ طبع لا بو) ﴿رخ، ج٥ص ٢٨٨)

اب ہم یہاں مرزاغلام احمصاحب کی صرف دو پیشگوئیاں بطور نموند آ پکے سامنے رکھتے ہیں جنہیں پورا کرنے کیلئے جناب مرزاصاحب نے ایڑی چوٹی کا زوراگایا، حیلے حوالے کے ٹو کئے استعمال کے اور یہاں تک کررشوت تک دینے کی بھی جیش ش کی گروہ پوری نہ ہو کئیں۔

## محدى بيكم سے نكاح

مرزاصاحب کی چھازاد بمین کی ایک لڑکی تھی جس کا نام مجمدی بیگم تھا۔ والداس لڑکی کا اپنے کسی ضروری کام کے لئے مرزاصاحب نے پاس آیا۔ پہلے تو مرزاصاحب نے شخص نہ کور کو حیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کی مگر جب وہ کسی طرح بھی نہ ٹل اوراس کا اصرار بردھا تو مرزاصاحب نے البام البی کا نام کیکرایک عدد پیشگاوئی کردی کہ'' خداتھا لی کی طرف سے جھے کو البام ہوا ہے کہ تبہارا رہے کا اس شرط پر بھوسکتا ہے کہ اپنی بڑی لڑکی کا نکاح جھے ہے کردؤ'

(آئينه كمالات اسلام صغره ٢٣٠ طبع لا بور) ﴿ رخ، ج٥٥ ٢٥٥ م ٥٤٨

وہ مخفی غیرت کا پتلاتھا۔ یہ بات بن کرواپس چلا گیا۔مرزاصاحب نے بعدازاں ہر چند کوشش کی نرمی بختی ،دھمکیاں ، لا کچ ،غرض ہرطریقہ کواستعمال کیا مگروہ مخف کی طرح بھی رام نہ ہوسکا آخرنو ہت یہاں تک پینچی کہ مرزاصاحب نے چینچ کردیا کہ:

> ' هیں اس پیشگونی کواپے صدق و کذب کیلیے معیار قرار دیتا ہوں اور بیرخدا سے خبریانے کے بعد کہر رہاہوں''

( ملاحظه بوانجام آئتم صفحة ٢٢٣ طبع لا بور ) ﴿ رخ ، ح ااص ٢٢٣ ﴾

اورفر مایا که:

" ہرایک روک دورکرنے کے بعد (اس لڑکی کوخداتعالی )انجام کار اِی عاجز کے نکاح میں لادےگا۔"

(آئينه كمالات اسلام صفحه ٣١) ﴿رخ، ج٥٥ ٢٨١)

آخر کار مرزاصاحب کی ہزار کوششوں کے باوجود محمد کی بیگم کا نکاح اُن سے نہ ہو سکا اور سلطان محمد نامی ایک صاحب ہے آگی شادی ہوگئی۔اس موقعہ پرمرزاصاحب نے بھر پیشگاؤ کی کہ: ''دنفس پیشگوئی لیخی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح بیس آنا بیں تقدیم مرم ہے جو ''کی طرح کل نہیں سکتی۔''

آگاپناالهام ان الفاظ ميں بيان كيا:

'' بیس اس مورت کواس کے نکاح کے بعد والیس لاؤں گااور بھتے دول گااور میری نقد مربھی نہیں بدلگ ۔'' (جموعہ اشتہارات منج ۳۳ جلد اطبع ربو ۱۹۷۶ء) اورا یک موقعہ پر بیدعا کی کہ:

''اوراحد بیگ کی دخر کلال کا آخراس عاجز کے نگاح میں آنا ، مید پیشگو ئیاں تیری طرف سے میں تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر جمت ہو .....اوراگر اے خداوند اید پیشگو ئیاں تیری طرف نے میں میں تو جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر''

(مجموعة اشتهارات صغيدا اج اطبع ربوه ١٩٤٢ه)

کیکن جمری بیگم بدستوراپ شوہر کے گھر ہیں دہیں اور مرزاصاحب کے نکاح میں نہآ نا تھانہ آئیں اور مرزاصاحب۲۲ رئی ۱۹۰۸ء کو ہیفنہ کے مرض میں مبتلا ہوکر انتقال کر گئے۔

(ميات ناصر صفحة ١٢)

اسك بعدكيا مواعر زاصاحب ك بخطيصا جزاد مرزابشرا حمدايم المدرقط ازين:

دنیم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیان کیا بھے ہے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت (مرزا) صاحب جائندھر جا کر قریباً ایک ماہ عمر ہے تھے اور ان دنوں میں عمری تیگم کے ایک حقیقی ماموں نے محمدی تیگم کا حضر ت صاحب ہے رشتہ کرا میں عمری تیگم کا دالد مرزا احمد بیک ہو شیار پوری زغرہ تھا اور ابھی مجمدی بیگم کا مرزا سلطان جحمد سے رشتہ بیس ہوا تھا اور ہجی مجمدی بیگم کا میں اسلامی ورک کے درمیان کیا تھا کہ اور اور ہوشیار پورک درمیان کیا تھا کہ اور اور ہوشیار پورک درمیان کیا تھا کہ اور اور ہوشیار پورک درمیان انجا کی خوال میں تھا اور وہ حضرت صاحب (مرزا بمؤلف ) ہے کچھ ان مام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محمد کی بیگم کے ذکاح کا کا تقدہ وزیادہ آ ایک شخص کے ہاتھ میں تھا ۔ اسلیم حضرت صاحب نے اس سے کچھ انوام کا وعدہ بھی کرایا تھا۔ فاتلہ کچھ رو پیدا آتا تا چا بتا تھا ، کیونکہ بعد بھی بیش تھی اور اسکے دومرے ساتھی اس فقط کے کھر دو پیدا آتا تا چا بتا تھا ، کیونکہ بعد بھی بیش خص اور اسکے دومرے ساتھی اس فقط کے کھر دو پیدا آتا تا چا بتا تھا ، کیونکہ بعد بھی بیش خص اور اسکے دومرے ساتھی اس

(سيرت المهدى حضه اوّل طبع دوم صفحة ١٩٣،١٩٢)

عالاتكه جناب مرزاصاحب خودتم ريكرتے بين كه:

''نہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بھی بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھرسے ہیٹیگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے اپنے مکر سے ، اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کی کوشش کر سے اور کراو ہے۔'' (سرائ منے صفحہ ۱۳۲۳ ملحق قادیان) ﴿ رَبِّى بَا اَسْ سِمَال بَغِير وَفُو بِي آبادر ہیں اور اور ٹھری بیگم اپنے خاوند مرز اسلطان ٹھر کے گھر تقریباً چالیس سال بخیر وخو بی آبادر ہیں اور اب لا ہور شی اپنے ہونہار جواں سال مسلمان میٹوں کے ہاں 19 رنو میر ۱۹۲۷ء کو انتقال فر ما گئیں۔ افاللّٰہ و افا الِلٰہ و اجعون۔ (ہفتہ وارالاحقہ اس اور شاعت ۲۵ سرفوبر ۱۹۲۷ء)

## آئقم كى موت كى پيشگوئى

مرزاصاحب نے عبداللہ آتھ پادری ہے امرتسر میں پندرہ دن تحریری مناظرہ کیا۔ جب مباحثہ بے نتیجہ رہاتو مرزاصاحب نے ۵رجون ۱۸۹۳ء کوایک عدد پیشگوئی صادر فرمادی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

'' مباحثہ کے ہردن کے کھاظ ہے ایک ماہ مراد ہوگا۔لیعنی پندرہ ماہ میں فریق خالف ہاہ میں سرا کے اٹھانے کیلئے تیار ہوں، جھوکو کیال کیا جاہ ہے، ہرایک جاہ ہے، میرے گلے میں رسا ڈال دیاجائے جھوکو چھائی دیاجاہ ہے، ہرایک بات کیلئے تیار ہوں۔'' (جنگ مقدر سٹے ۳۸۲،۸۸دارد کیادہ بادشاہ ہور) غرض مرز اصاحب کی چینگوئی کے مطابق عبداللہ استھم کی موت کا آخری دن ۵رمتمبر ۱۸۹۳ء بنتا تھا۔اس دن کی کیفیت مرز اصاحب کے فرز تدار جمند جناب مرز امحمود احمد خلیفہ قادیان کی زبانی ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

#### قاديان ميں ماتم

'' ہوتھ کے متعلق پیشگوئی کے وقت جماعت کی جوصالت تھی وہ ہم سے تخفی ہیں۔ میں اس وقت چھوٹا بچیقا اور میری عمر کوئی پانچ سائر سے پانچ سال کی تھی گر مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے کہ جب آتھ کی پیشگوئی کا آخری دن آیا تو کسنے کرب واضطراب سے دعائیں کی گئیں۔ میں نے تو محرم کا باتم بھی کمی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت سے موجود علیہ السلام ایک طرف دعا میں مشخول تھے۔ اور دوسری طرف بعض نو جوان (جن کی اس حرکت پر بعد میں برابھی منایا گیا) جہاں حضرت ظیفہ اوّل مطب کیا کرتے تھے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب بیلھتے ہیں۔ وہاں اکھے ہوگئے اور جس طرح مورشی بین ڈائی ہیں، اس طرح انہوں نے مین ڈالنے شروع کردیے ،ان کی چین سوسوگز تک نی جاتی تھیں اوران میں سے ہرایک کی زبان پر بیدعا جاری تھی کہ یا اللہ! آتھ مرجائے ، یا اللہ! آتھم مرجائے مگر اس کہرام اورآ ہ وزاری کے نتیجہ میں آتھم تو نہ مرا۔''

(خطبه مرز المحمود احمد \_مندرجه الفضل قاديان ٢٠ رجولا كي ١٩٢٠ء)

اوراس قادیانی اضطراب پرمزیدروثی مرزاصاحب کے تخطیصا جزاد بی اشراحمدایم۔اے کی روایت سے پڑتی ہے کہ آتا جان نے آتھم کی موت کے لئے کیا کیا تدبیری افقیار کیس اورکون کون نے سکے استعمال کئے۔چنانچیو کر کرتے میں:

> ''بہم اللّٰہ الرَّحٰن الرحيم \_ بيان كيا مجھ ہے مياں عبداللّٰہ صاحب سنورى نے كہ جب آئقتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت میچ موعودعلیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حام علی ہے فر مایا کہاشنے بینے (مجھے تعدادیا دنہیں رہی کہ كَتْخ خِيرًا بِ فِي بِمَائِ مِنْ ﴾ لےلواوران برفلاں سورة كاوظيفه اتى تعداد میں پڑھو( مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یا ذہیں رہی )میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورۃ یا ذہیں رہی مگرا تنایاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی سورۃ تھی جسے الم تر کیف فعل ریک باصحاب الفیل الخ ہے اور ہم نے بیروظیفہ قریب ساری رات صرف کرکے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب (مرزاقادیانی) کے پاس لے گئے کیونکہ آپ نے ارشادفرمایا تھا کہ دطیفہ ختم ہونے پر بددانے میرے ہاس لے آنا۔اسکے بعد حفزت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شال کی طرف لے گئے اور فر مایابیدانے کسی غیر آباد کنو کیں میں ڈالے جائیں گے اور فر مایا کہ جب میں دانے کئوئیں میں کھنک دوں تو ہم سب کوسرعت کے ساتھ منہ چھیر کر واپس لوٹ آنا جاہیے اور مرکز نہیں دیکھنا عاسے ۔ چنانچ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کوئیں میں ان دانوں کو

پھینکد یا اور پھر جلدی ہے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ واپس اوٹ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے بھی منہ پھیم کریتیجھے کی طرف نہیں دیکھا۔''

(سيرة المهدى صفحه ۱۷۸ جلداول طبع دوم)

مگر دشمن ایسا سخت جان نکلا کہ بجائے پانچ کے چھٹمبر کا سورج بھی غروب ہو گیا مگروہ ندمرا اور یہ پیشگاو کی بھی جھوٹی نکلی۔

تم ہی کہو کہ بیانداز گفتگو کیا ہے؟

انبیاء علیم السلام کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ دشنام طراز ی بھی نہیں کرتے اُنہوں نے بھی گالیوں کے جواب میں بھی گالیاں نہیں دیں۔اس معیار کے مطابق مرزا صاحب کی مندرجہ ذیل عبارتیں ملاحظے فرمائیں۔

علماءكو كالبيال

ا اے بد ذات فرقہ مولویاں! تم کب تک حق کو چیپاؤگے؟ کب دہ وہ تت آیگا کہتم یہودیانہ خصلت کو چیپاؤگے؟ کب دہ وہ تت آیگا کہتم یہودیانہ خصلت کو چیپاؤگے؟ کب کہتم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاوہ کا النعام کو بھی بلایا۔

(انجام آتھم سخی ۱۱) ﴿ رَبَّ ہِنَ ااس ۱۱﴾

النجام آتھم سخی ۱۸) ﴿ رَبَّ ہِن اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ ۔

(انجام آتھم سخی ۱۸) ﴿ رَبِّ ہِن اور بُنہ ہِن اور کہ ہے جھوٹے ہیں اور کا میں کو کہ یہ جھوٹے ہیں اور کا کی طرح جھوٹے ہیں اور کا کی طرح جھوٹے ہیں اور کی طرح کے کو کا مردار کھارہے ہیں۔

(ضميمه انجام آگھم ٢٥) ﴿ رخ، ج١١ص ٩٠٩ ﴾

۳۔ ہمارے دعوی پرآسان نے گواہی دی۔ گر اس زمانہ کے ظالم مولوی اسے مقتر ہیں، خاص کررمیس الد جالین عبدالحق غزنوی اوراس کا تمام گروہ،
علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرة ۔ (یعنی نرار نرار باران پرلعنت کے جوتے
پڑیں) (ضیرانیام تقم صفحہ ۵) ﴿رخ، نااس ۳۳۰﴾

۵۔ اے بد ذات ، خیبیث ، نا دکار۔

(ضیمدانجام آتھم ۳۳۰)﴿رخْ، خااص ۳۳۳﴾ ۲۔ اِس جگه فرعون سے مراد شِخْ محمد حسین بطالوی اور ہامان سے مراد نومسلم -حداللّٰہ ہے۔

(ضیمہ انجام تھ ۵۷)﴿رخ ، ج ۱۱ مص ۳۳۰﴾ ۷۔ نمعناوم کہ یہ جابل اور وخشی فرقہ ابتک کیوں شرم وحیا سے کام نہیں لیتا۔ مخالف مولویوں کامنہ کالاکیا۔

(ضميمدانجام آنهم ۵۸) ﴿رخ، ج ااص ٣٢٢﴾

#### مسلمانوں کو گالیاں

٨ تِلْكَ كُتُبٌ يَنُظُرُ إِلَيها كُلُّ مسلم بعين المحبة والمؤذة
 وَ يُنْتَفِعُ منُ معارفِها ويَقْبَلنِي ويُصدِقُ دعوتي إلَّا ذُرِّيَةُ الْبَغَايَا الَّذِين
 خَتَمَ الشَّعَلىٰ قُلُوبِهِم فَهُم لاَ يُقْبَلُون

( آئیند کالات اسلام سنی ۵۳۸،۵۳۷) ﴿ رخ ،ج ۵۳۸،۵۳۷ ﴾ ترجمه: ان میری کتابول کو ہر مسلمان محبت کی آئکھ ہے و کیتا ہے اور ان کے معارف ہے فائدہ اٹھا تا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے مگر ریڈیوں ( زنا کاروں ) کی اولا دجن کے دلوں پرخدانے مہر کر دی ہے وہ مجھے قبول ٹیس کرتے ہ إنَّ العِدا صارُوا خنازِير الفلا ونِساَنُهُم مِن دونِهن الاكلُبُ

( نجم الهدئ صفحه المصنفه مرزاغلام احمد ) ﴿ رخ ، ج ١٣٥٣ ﴾

ترجمہ: میرے دشمن جنگلوں کے سوؤر ہوگئے ۔اور اُن کی عورتیں کتیول ہے بڑھ کر ہیں۔

ا۔ جو شخص اپنی شرارت ہے بار بار کے گا (کہ پادری آگھم کے زندہ رہے ہے گا (کہ پادری آگھم کے زندہ رہے ہے مرزاصاحب کی بیشگوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح ہوئی ) اور پچیشرم وحیا کو کام نہیں لائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے اِس فیصلہ کا انصاف کی رو ہے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے بازئیس آئے گا اور ہماری فتح کا قائر نہیں ہوگا تو صاف مجھا جادے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طال زادہ نہیں۔

(انوارالاسلام منوع، مصنومرزانلام احد) ﴿رَنَّ ، يَهُ صَلَّهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

لَنُ تَجُتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَ لَةِ ميرىامت مَرابى پر ہرگز جمع نہيں ہوگ

صديث نبوڭ (ابن ماجەسفى ۲۹۲ ابواب الفتن )

## عالم اسلام كافيصله

گذشتہ صفحات میں جو نا قابل افکار دلائل پیش کے گئے ہیں ، ان کی وجہ ہے اس بات پر پوری اُسّت اسلام یہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ مرزائی ندہب کے شعیدن کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم اپنی اِس یاد داشت کے ساتھ علاء کرام کے ان فتاوی اور عدالتی مقد مات کے فیصلوں کی مطبوعہ نقول بطور ضمیر منسلک کررہے ہیں جو عالم اسلام مے مختلف مکا تب قکر ، مختلف طقوں اور اداروں نے شاکع کیے ہیں۔ لیکن ان کا خلاصہ ذیل میں چیش خدمت ہے۔

#### فتأوي

مرزائیوں کے کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہونے پر عالم اسلام بیں جوفتوے دیے گئے ان کا شارتھی مشکل ہے۔ تاہم چندا ہم مطبوعہ قباً وکی کا حوالہ درج و بل ہے۔

، رجب ۲ ۱۳۳۱ هه ( ۱۹۰۸ ) میں ایک استفتاء پر صغیر کے تمام مکاتب فکر ہے کیا گیا تھا جو'' فاق کا کلفیر قادیان' کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اُس میں دیو بند، سہار نپور، تھانہ بجون ، رائے پور، دیلی کلکت، بنارس ، لکھنؤ ، آگر ہ ، مراد آباد ، لا ہور ، امر تسر ، لدھیا نہ ، پشاور ، راولپنڈی ، ملتان ، ہوشیار پور گورداسپور ، جہلم ، سیالکوٹ ، گوجر انوالہ ، گجرات ، حیور آباد دکن ، بجو پال ، اور رام پور کے تمام مکاتب فکر اور دینی مراکز کے علماء نے با تفاق مرز ائیول کو کافر اور دائر ہُ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ وفادی بحفیرقادیان شائع کردہ کتب خانداعزازید یو بند یسلع سہار نیور) (۲) ای قسم کا ایک فتو کی ۱۹۲۵ء میں دفتر اہل حدیث امرتسر کی طرف ہے'' فتح نکاح مرزائیاں'' کے نام سے شائع ہو چکا ہے،اوراس میں برصغیر کے تمام مکانت فکر کے علماء کے وستخط موجود ﴿٣﴾ مقدمهٔ بھاولپوریس جوفآو کی چیش ہوئے ہیں اُن میں برصغیر کے علاوہ بلاو کر پید کے فآو کی بھی شامل تھے۔

#### ( دیکھیئے فآویٰ مندرجہ جمت شرعیہ )

﴿ ٣﴾ ایک فتوی "موسسة مکة للطباعة و الاعلام" کی طرف سے سعودی عرب میں شائع جواہے جس میں تر مین شریفین ، بلاد تجازوشام کے مختلف مکا تب فکر کے علماء کا فیصلہ درج ہے اسکے چند جملے یہ میں:

> "لا شك ان اذنباسه من القاديانية واللاهورية كلها كافرون" (القاديانية في نظر علماء الامة الاسلامية صفحه ١١ طبع مكة مكرمة) ترجمه:"اس من شك نبيل كه مرزا غلام احمد ك تمام تبعين خواه قادياني بول يا لا بورى سب كافرين."

## پاکتان کے ۳۳ علماء کامطالبہ ترمیم

1907ء میں پاکستان کے دستور پرخور کرنے کیلئے تمام کا تب فکر کے مسلمہ نمائندہ علماء کا جوشہور اہتماع جواب اہتماع جواب اہتماع جواب اہتماع جواب ایک ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب اسمبلی میں ان کے لئے ایک نصف تخصوص کردی جائے اور دوسرے علاقوں کے قادیا نیوں کو بھی اس نصفت کے لئے کھڑے ہونے اور دوٹ دینے کا حق دے دیا جائے ۔ اس ترمیم کوعلاء نے ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے:

#### ترميم

'' بیایک نہایت ضروری ترمیم ہے جے ہم پورے اصرار کے ساتھ ہیٹی کرتے ہیں۔ ملک کے دستور سازوں کے لئے بیابات کی طرح موز وں جیس ہے کہ وہ

اے ملک کے حالات اور مخصوص اجتماعی مسائل سے بے برواہ ہو کر محض اسے ذاتی نظریات کی بنایر دستور بنانے لگیس ۔ اُنہیں معلوم ہونا جا بیئے کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیانیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی ہے وہاں اس قادیانی مسلے نے کس قدر نازک صورت حال پیدا کردی ہے۔ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہ ہونا جاہئے جنہوں نے ہندومسلم مسئلہ کی نزا کت کواس وفت تک محسوں کر کے ہی نہ دیاجہتک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ دونوں قوموں کے فسادات ہے خون آلود نہ ہو گیا۔ جودستورساز حضرات خوداس ملک کے رہنے والے ہیں ،ان کی پیلطی بڑی افسوسناک ہوگی کہ وہ جب تک ما کستان میں قادیانی مسلم تصادم کوآگ کی طرح بھڑ کتے ہوئے نہ دیکھ لیس اس وقت تک اُنہیں اِس بات کالیقین نہ آئے کہ یبال ایک قادیانی مسلم مسلم موجود ہے جے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس مسلد کوجس نے نزاکت کی آخری حد تک پہنچادیا ہے وہ بیہ کے قادیانی ایک طرف مسلمان بن کرمسلمانوں میں گھتے بھی ہیں اور دوسری طرف عقائد،عیادات اور اجتماعی شیراز ہ بندی میں مىلمانوں سے نەصرف الگ بلكه أن كےخلاف صف آراء بھى ہیں۔اور ندہبی طور برتمام مسلمانوں کوعلانیہ کا فرقر اردیتے ہیں اِس خرابی کاعلاج آج بھی یہی ہاور سلے بھی یمی تھا (جیبا کہ علامہ اقبال مرحوم نے اب سے بیس برس سلے فرمایا تھا) کہ قادیا نیوں کومسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے''

## رابطهٔ عالم اسلامی کی قرار دا د

ملّه مکرمہ کے مقدل شہر میں جو مرکز اسلام کی حیثیت رکھتا ہے ، رقیع الاقل ۱۳۹۳ھ مطابق اپریل ۱۹۷۷ء میں پورے عالم اسلام کی دین تظیموں کا ایک عظیم الثنان اجتماع منعقد ہوا جس میں اسلامی مما لک بلکہ مسلم آبادیوں کی ۱۳۳ تظیموں کے نمائندے شامل تھے۔ یہ مراکش ہے لیکر انڈونیشیا تک کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ اجتماع تھا۔اس میں مرزائیت کے بارے میں جوقر ارداد منظور ہوئی وہ مرزائیت کے کفر ہونے پر تازہ ترین اجماع اُست کی حیثیت رکھتی ہے۔اس قر ارداد کا متن حسب ذیل ہے۔

القاديانية نحلة هذامة تتخذ من اسم الاسلام شعاراً لتسوية أغراضها النجبيثة وأبرزمخالفتها للاسلام ادعاء زعميها النبوة وتحريف النصوص القرآنية وابطالهم للجهاد ، القاديانية ربيبة الاستعمار البريطاني ولا تظهر الا في ظل حمايته تخون القاديانية قضايا الامة الاسلامية وتقف موالية للاستعمار والصيهونية تتعاون مع القوى الناهضة للاسلام وتتخذ هذه القوى وجهة لتحطيم العقيدة الاسلامية وتحريفها وذلك بما يأتي .

- أ:- انشاء معابد تمولها القوى المعادية ويتم فيها التضليل بالكفر القادياني
   المنح ف .
- ب: فتح مدارس ومعاهد وملاجئ للايتام وفيها جميعاً تمارس القاديانية نشاطها التخريبي لحساب القوى المعاوية للاسلام وتقوم القاديانية بنشر ترجمات محرفة لمعانى القرآن الكريم بمختلف اللغات العامية ولمقاومة خطرها قرر المؤتمر:
- . تقوم كل هيئة اسلامية بحصر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم ومدارسهم ومدارسهم ومدارسهم وملاجئهم وكل الامكنة التي يمارسون فيها نشاطهم الهدام. في منطقها وكشف القاديانيين والتعريف بهم للعالم الاسلامي تفادياً للوقوع في حائلهم
  - اعلان كفر هذه الطائفة و خروجها على الاسلام.

- عدم التعامل مع القاديانيين او الاحمديين ومقاطعتهم اقتصادياً واجتماعياً
   وثقافياً وعدم التزوج منهم وعدم دفنهم في مقابر المسلمين ومعاملتهم
   باعتبارهم كفاراً.
- مطالبة الحكومات الاسلامية بمنع كل نشاط لاتباع مرزاغلام احمد
   مدّعى النبورة واعتبارهم اقلية غير مسلمة ويمنعون من تولى الوظائف
   الحساسة للدولة
- . نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم مع حصر الترجمات القاديانية لمعانى القرآن والتنبيه عليها ومنع تداول هذه الترجمات.

#### ترجمه قرارداد

قادیانیت ایک باطل فرقہ ہے۔ جوابی اغراض ذبیثہ کی تکیل کیلئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو ڈھانا چاہتا ہے۔اسلام کے قطعی اصولوں سے اسکی مخالفت ان باتوں سے واضح

الف: اس كے بانی كادعوى نبوت كرنا۔

ب: قرآنی آیات میں تریف-

ج: جہاد کے باطل ہونے کا فتویٰ دینا۔

قادیانیت کی داغ تیل برطانوی سامراج نے رکھی اورائ نے اسے پروان چڑھایا۔ وہ سامراج کی سر پرتی میں سرگرم عمل ہے۔قادیانی اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے مفادات سے غذ ارک کرتے ہیں اوران طاقتوں کی مدد سے اسلام کے بنیادی عقائد میں تح یف وتبدیل اور ختے کئی کے لئے کئی جھکنڈ سے استعمال کرتے ہیں۔شلا۔ الف: وُنیا میں مساجد کے نام پر اسلام وٹمن طاقتوں کی کفالت سے ارتداد کے اڈے قائم کرنا۔

ب: مدارس، سکولوں، بیتیم خانوں اور امدادی کیمیوں کے نام پر غیر مسلم تو توں کی مدد سے ان ہی کے مقاصد کی تجیل ۔

ن: دنیا کے مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تح بیف شدونسخوں کی اشاعت وغیرہ۔ ان خطرات کے پیش نظر کا نونس میں طے کیا گیا کہ:

دنیا بھر کی ہراسلام تنظیم اور جماعتوں کا فریضہ ہے کہ وہ قادیا نیت اورا کی ہرقتم کی اسلام دشن سرگرمیوں کی ان کے معابد ، مراکز ، چتیم خانوں وغیرہ میں کڑی گر انی کریں اوراس کے بعدان کے بھیلائے ہوئے جال مصوبوں ، سمازشوں ہے بچتے کیلئے عالم اسلام کے سامنے آئیس پوری طرح ب نقاب کیاجائے۔ نیز:

> الف: ال گردہ کے کافر اور خارج از اسلام ہونے کا اعلان کیا جائے اور بیر کہ اس وجہ ے انہیں مقامات مقد سے حمین وغیرہ میں داخلہ کی اجازت نہیں دی جاسکے گی۔ مسلمان قادیا نیوں کے کی حم کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اور اقتصادی، معاشرتی، ابتاعی، عائلی وغیرہ ہرمیدان میں ان کا بایکاٹ کیا جائے گا۔

کانفرنس تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قادیا نیوں کی برقتم کی سرگرمیوں پر پابند کی نگا کیں۔ ان تمام وسائل اور ذرائع کو ضبط کیا جائے اور کس قادیانی کو کی اسلامی ملک میں کسی تھم کا بھی حقید دارانہ عبدہ فددیا جائے۔

قرآن مجید میں قادیانیوں کی تحریفات ہے لوگوں کو خروار کیا جائے اوران کے تمام تراجم قرآن کا شار کر کے لوگوں کو اُن سے متنبہ کیا جائے ۔اور اُن تمام تراجم کی ترویج کا انداد کیا جائے۔

### عدالتول کے فیصلے

اب ان عدالتی فیصلوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے جن میں مرزائیوں کو کا فر اور دائر ہُ اسلام ے خارج قرار دیا گیا ہے۔

#### فيصله مقدمه بھاولپور

باجلاس جناب منتی محمد اکبرخان صاحب بی اے الی ایل ایل ، فی ، ڈسٹر کٹ بج ضلع بھاولپور بمقد مدمساۃ غلام عائشہ بنت مولوی البی بخش ، سکندا حمد پورشر قید - ریاست بھاولپور - بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد ، سکند موضع مہند تحصیل احمد پورشر قید - ریاست بھاولپور - وعولی ولا پانے ڈگری استقر اریم شخر شنیخ نکاح فریقین بعجدار تدادشو ہرم مدعاعلیہ - ( تاریخ فیصلہ سرفروری ۱۹۳۵ء)

عدالت نہ کورنے مقدمہ کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنافیصلہ مندرجہ ذیل الفاظ میں تح بر کیا اور سنایا۔

''اوپر کی تمام بحث سے بی ثابت کیا جاچکا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت اسلام کے بنیات اسلام کے بنیات کی مسئلہ کو خاتم النبیان بایں معنیٰ ند بنیات کے خاتم کی بایں معنیٰ ند مائے سے کہ آپ آخری نبی بایں ارتد ادواقع ہوجاتا ہے اور کہ عقائد اسلامی کی رو سے ایک شخص کلمہ کفر کہ کر بھی وائر واسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔

مدعا علیہ، مرزا غلام احمد صاحب کوعقا ند قادیانی کی رُوسے نبی مانتا ہے اوراُن کی تعلیم کے مطابق میں عقیدہ رکھتا ہے کہ است محمد میں تقیامت تک سلسلۂ نبقت جاری ہے لیننی کہ وہ ورسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النہیین لین آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دوسر سے شخص کونیا نبی تسلیم کرنے ہے جو قباحتیں لازم آتی ہیں ان کی تفصیل او پر بیان کی

جا چکی ہے۔ اسلئے مدعا علیہ اِس اجہا کی عقیدہ اُست مے مخرف ہونے کی وجہ سے مرتد سجھا جاوے گا اورا گرار تداد کے معنیٰ کسی ند جب کے اصولوں ہے بکلی انتراف کے لئے جاویں تو بھی مدعا علیہ مرز اصاحب کو نبی بائے تھے ایک نئے مجھا جائیگا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے لئے قر آن کی تغییر اور معمول بدم زاصاحب کی وی ہوگی۔ نہ کہ احاد ہے واقوال فقہا جن پر کہ اس وقت تک ند جب إسلام قائم چلاآیا ہے اور جن میں ہے بعض کے متند ہونے کو خودمرز اصاحب نے بھی تشاہم کیا ہے۔

علاوہ ازیں احمدی فدہب میں بعض احکام ایسے ہیں کہشرع محمدی پر مستزاد ہیں اور بعض اسکے خلاف ہیں مثلاً چندہ ماہواری کا دینا جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے، زکواۃ پر ایک زاید حکم ہے ۔ای طرح غیر احمدی کا جنازہ ند پڑھنا کسی احمدی کی لڑکی غیر احمدی کو نکاح میں نہ دینا کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا شرع محمدی کے خلاف عمال ہیں ۔

دعاعلیہ کی طرف ہاں امور کی تو جیہیں بیان کی گئی ہیں کہ دہ کیوں غیرا تھری کا جناز ہمیں پڑھتے ، کیوں ان کو ذکاح میں لڑک نہیں دہ ہے ۔ ایکن یہ تو جیہیں اسلئے کارآ مذہیں کہ یہ اموران کے پیشواؤں کے احکام میں ندکور ہیں۔ اس لئے دہ ان کے نقط ذگاہ ہے شریعت کا جز وسمجھے جا کیں گے جو کسی میں میں میں ہوسکتے ۔ اِس کے ساتھ جب بید یکھا جادے کہ دہ تمام غیرا تھری کو کا فرجھتے ہیں تو ان کے مذہب اسلام ہے ایک جدا نہ جب قرار دینے میں کوئی شمار غیر رہتا۔ علاوہ ازیں مدعاعلیہ کے گواہ مولوی جلال الدین میں نے اپنے بیان میں مسیلہ دغیرہ کاف مدعان نبوت کے سلے میں جو کھر کہا ہے اس سے یہ یا باجاتا ہے

که گواه ند کور کے نز دیک دعوی نبوت کا ذیبار تدادیے اور کا ذیب مدتی نبوت کو جو مان لے دہ مرتبہ جھاجا تاہے۔ مدعہ کی طرف سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزاصاحب کا ذب مدمی نبوت ہیں اسلئے مدعاعلیہ بھی مرزاصاحب کو نی تسلیم کرنے سے مرتد قرار دیا جائے گا۔لاہذا ابتدائی تنقیحات جوم رنومبر ۱۹۲۲ء کوعدالت منصفی احمد بورشر قبہ ہے وضع کی گئی تھیں بحق مدعی ثابت قرار دی جا کریہ قرار دیاجا تا ہے کہ مدعاعلیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ ہے مرتد ہو چکا ہے لہٰذا اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتداد مدعاعلیہ ہے فنخ ہو چکا ہےاورا گریدعاعلیہ کے عقائد کو بحث ندکورہ مالا کی روشیٰ میں دیکھا جاوے تو بھی مدعاعلیہ کے ادعا کے مطابق مدعیہ بیرثابت کرنے میں کامیاب رہی ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کے بعد کوئی امتی نی نہیں ہوسکتا۔اور کہ اس کے علاوہ جود مگر عقائد مدعاعلیہ نے اپنی طرف منسوب کئے ہیں وہ گوعام اسلامی عقائد کے مطابق ہیں لیکن ان عقائد پروہ انہی معنوں برعمل پیراسمجھا جاوےگا۔ جومعنیٰ کہمرزاصاحب نے بیان کئے ہیںاور معنیٰ چونکہان معنوں کے مغائر ہن جو جمہوراُمت آج تک لیتی آئی ،اس لئے بھی وہ مسلمان نہیں سمجها جاسکتا ہے اور ہر دوصورتوں میں وہ مرتد ہی ہے اور مرتد کا نکاح ارتداد سے ننخ ہوجاتا ہے۔ لہذا ڈگری بدیں مضمون بحق مدعیہ صادر کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ ارتداد مدعاعلیہ ہے اس کی زوجہ نہیں رہیں۔ مدعیہ خرچہ مقدمہ بھی ازاں مدعاعليه لينے كى حق دار ہوگى۔

اس من من مدعاعلیہ کی طرف سے ایک سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہردوفریق چونکہ قرآن مجمد کو کتاب اللہ بچھتے ہیں اوراہل کتاب کا نکاح جائز ہاس کئے بھی مدعیہ کا فکاح فتح قرار نہیں دیتا چاہیئے۔اس مے متعلق مدعیہ کی طرف سے سیہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسر ہے کو مرتد کہتے ہیں توان کو اپنے اپنے عقائد کی روسے بھی ان کا ہا ہمی فکاح قائم نہیں رہتا۔علاوہ ازیں اہل کتاب مورتوں سے نکاح چائز ہے نہ کہ مردوں ہے بھی۔ مدعیہ کے دعویٰ کی روسے چوکہ مدعاعلیہ مرتدہ و چکا ہے اسکے اٹل کتاب ہونے کی حیثیت ہے بھی اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ مدعیہ کی یہ ججت وزن دار پائی جاتی ہے لصذا اس بناریجی وہ ڈگری یائے کی مستحق میں۔ اس بناریجی وہ ڈگری یائے کی مستحق میں۔

### مدراس ہائی کورٹ وغیرہ کے فیصلے کا جواب

مرزائیوں کی طرف ہے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بڑے زور وشورے دیاجا تا ہے۔ فاضل جج نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہاہے:

> "معاعليه كي طرف سے ايے حق ميں چند نظائر قانوني كابھي حواله ديا گيا تھا ان میں سے پٹناور پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کوعدالت عالیہ چیف کورٹ نے پہلے واقعات مقدمہ طذا ہر حاوی نہیں سمجھا اور مدراس بائی کورٹ کے فصلے کو عدالت معلیٰ اجلاس خاص نے قابل پیروی قرارنہیں دیا۔ ماقی ریاعدالت عالیہ چیف کورٹ بھاولپور کا فیصلہ بمقد مہمسما ۃ جندوڈ ی بنام کریم بخش اس کی کیفیت یہ ہے کہ برفیصلہ جناب مہتداود هوداس صاحب بحج چیف کورٹ کے اجلاس سے صا در ہوا تھا اور اس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلہ یر ہی انحصار رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا تھا اورخودان اختلا فی مسائل پر جوفیصلہ مذکور میں درج تھے کوئی محا کمہ نہیں فر مایا تھا مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا اس لئے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرض تعویق میں رکھنا پیندنہ فر ماکر باتباع فيصله ندكورات طفر ماديا - دربار معلى نے چونكداس فيصله كو قابل يابندي قرارنہیں دیا جس فیصلہ کی بنایر کہوہ فیصلہ صادر ہوااس لئے فیصلہ زیر بحث بھی قابل يابندى نېيىں رہتا۔

فریقین میں سے مختار مدعیہ حاضر میں اسے تھم سنایا گیا۔ مدعاعلیہ کا کاروائی مقدمہ هذاختم ہونے کے بعد جبکہ مقدمہ زیمؤ رتھا فوت ہوگیا ہے۔اس کے خلاف بی تھم زیر آرڈر ۲۲ رول ۲ ضابطہ دیوائی تصور ہوگا۔ پر چہ ڈگری مرتب کیا جاوے اورشل داخلافتر ہو۔

۷رفر دی ۱۹۳۵ء بمطابق ۳۸رذ یقعده ۱۳۵۳ه بمقام بھاد کپور

وستخط

محمدا کبرڈ سڑکٹ جے ضلع بھاول نگر ریاست بھاولپور (بح وف انگیزی)

#### فيصله مقدمه راولينثري

باجلاس جناب شخ قحدا کبرایدُ بیشنل ڈسٹر کٹ نچ راولپنڈی سول اییل ۱۹۵۵ءامیۃ الکریم بنت کرم الٰبی راجپوت جنجوعه مکان نمبر ۴۰۰ ه کلیٹر تک باز ارراولپنڈی (مرزائی)

> بنام کیفٹینٹ نذ برالدین ملک خلف ماسٹر محددین اعوان محلّد کرش پورہ راولینڈی (مسلمان)

> > تاریخ فیصله۳رجون۱۹۵۵ء

عدالت مذکورہ نے مقدمہ کی تفصیلات پر بحث کرنے کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ مندرجہ ذیل الفاظ میں تحریر کیا۔اور فیصلہ سایا۔

مندرجه بالاصورت مين مين حسب ذيل نتائج پر بينجامون \_

ا- مسلمانوں میں اس پرا جماع ہے کہ پیفیراسلام خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کی اور نبی کوئیس آنا ہے۔

- ملمانوں میں اس پراجماع ہے کہ جے ہمارے نی کے آخری ہونے پرایمان نہ
   ہودہ سلمان نہیں ہے۔
  - س- مسلمانوں میں اس پراجماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔
- ۳۔ مرزاغلام احمد نے خودا پنے اعلانات کے مطابق بید موٹی کیا کہ ان پرایسی وی آتی ہے جو دی نبوت کے برابر ہے۔
- خود مرزاغلام احمد نے اپنی کہلی کتابوں میں معیار رکھے ہیں وہ خودان کے دعوی نبوت کی تکذیب کرتے ہیں۔
- انہوں نے اپنے تھمل چیغبر ہونے کا دعویٰ کیا ۔ظل اور بروز کا سارا قصہ حض ڈھونگ ہے۔
- ے۔ نبی کریم کے بعد کی پروتی نبوت نبیس آسکتی۔ اور جوابیا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کے دائرہ سے خارج ہے۔

مندرجہ بالا استدلال اور نتائج کی بناپر میں سمجتنا ہوں کہ ابتدائی ساعت کرنے والی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے اور میں سارے فیصلے کی تو ثیق کرتا ہوں۔ مسما ۃ امتہ الکریم کی اچل میں کوئی وزن نہیں اور میں اچل خارج کرتا ہوں۔

جہاں تک لیفینفٹ نذیرالدین کی اپیل کا تعلق ہے اسکے متعلق مسر ظفر محود ایدوں کے جیز کا سامان اسکے قصود کے جیز کا سامان اسکے قصد میں پایا گیا، اسکی قیت لگائی جا چک ہے۔ اسکی اییل میں بھی کوئی وزن نہیں ہے اسکے اسے بھی خارج کرتا ہوں۔ چونکہ دونوں فریقوں کی اییل خارج ہوگئ ہے۔ اسکے میں فرید کے متحلق کوئی تھم نہیں دیتا۔

وستخط

شخ محرا كبرشيش جج بمقام راوليندى ٣٠رجون ١٩٥٥ء

# مقدمه جيمس آباد كافيصله

فيملى سوث نمبر ٩ ر٩ ١٩ ١٩ء

مساة امة الهادی و تحر سردار خان مدعیه بنام علیم نذیراحمد برق مدعاعلیه مندرجه بالا بحث کا نتیجه به لکلا که مدعیه جو ایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعاعلیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خود اپنا قادیانی ہوناتسلیم کیا ہے اور اس طرح خود غیرمسلم قرار پایا ہے، غیرموکڑ ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں مدعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعاعلید کی بوئی نہیں۔

تعنیف مدعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعاعلید کی بوئی نہیں۔

منیخ فکاح کے بارے میں مدعیہ کی درخواست کا فیصله اس کے حق میں کیاجا تا ہےاور مدعاعلیہ کوممانعت کی جاتی ہے کہ وہ مدعیہ کواپنی بیوی قرار دے۔ مدعیہ اس مقدمے کے افراجات بھی وصول کرنے کی حقدار ہے۔

یہ فیصلہ ۱۳ ارجولائی - ۱۹۷ ء کوشی محمد رفیق گر بجرے جانشین جناب قیصراحمر حمد کی نے جوان کی جگہ جیس آباد کے سول اور فیملی کورث بچ مقرر ہوئے ہیں کھلی عدالت میں پڑھ کرسایا۔

### ماریشس سپریم کورٹ میں سب سے برامقدمہ

مجدروز ہل کے مقدمہ کوسب ہے بڑا مقدمہ کہاجاتا ہے کیونکہ پورے دوسال تک سپریم کورٹ نے بیانات لئے ،شہاد تیں نیں اور پہلی مرتبہ یہ فیصلہ دیا کہ:

"مسلمان الگ امت بین اور قادیانی الگ"

بیہ مقدمہ لڑنے کے لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں دونوں نے دوسرے ممالک سے مشہور دکلاء منگوائے۔قادیا نیوں سے مسجد واپس لینے کے سلسلے میں روز ہل کے جن مسلمانوں نے کام کیا اُن میں محمود الحق بی ،املحیل حسن بی ،ابرا ہیم حسن بی ، قابل ذکر ہیں بیلوگ وہاں کے تجارتی حلقوں میں بردا مقام رکھتے تھانہوں نے جومقدمددائر کیااسکی بنیاد یقی:

روزبال کی متجد جہاں حنی (سنی ) فرقہ کے لوگ نماز پڑھتے تھے بیم سجدا نہوں نے تقمیر کروائی تقی اور مسلسل قابض چلے آرہے تھے، اُس پر قادیا نیوں نے قبعہ کرلیا ہے۔ جن کا تعلق امت اسلامیہ نے نہیں ہے۔ قادیا نی ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں سیجھتے ، ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی ، ایسی صورت بیس اُن کو باہر نکالا جائے۔

چنانچید ۲۱ رفروری ۱۹۱۹ء کو بیر مقدمه دائر جوا، قادیانیوں کے خلاف ۲۱ شہاد تیں پیش کی گئیں ان شہادتوں کے خلاف ۲۱ شہاد تیں پیش کی گئیں ان شہادتوں میں مولانا عبداللند دشید نواب کی شہادت خاص طور سے قابل فر کر ہے۔ آپ نے عدالت ، اور مائل و جرائت و بے باکی ہے قادیانیوں کو بے نقاب کیا اور سکڑوں کتب، اخبارات ، اور رسائل و جرائد پیش کر کے عدالت کو بیا و رکرانے کی کامیاب کوشش کی کہ قادیانی اور مسلمان الگ الگ استیں میں ، مرز اغلام احمقادیانی کی کہ آب اور حوالے مولانا رشید احمد نے بیش کے۔

قادیانیوں کی طرف ہے مولوی غلام مجد، بی۔اے نے وکلاء کی مدد کی اور جواب دعوئی تیار کیا۔مولوی غلام مجمداس مقصد کیلئے خاص طورے قادیان گیا تھا۔مسلمانوں کے وکلاء میں مسٹر رولرڈ کے سی،ای،مویز، کے ہی،ای اسٹوف اورآئی تیار یک تھے۔جبکہ قادیانیوں کا وکیل مسٹر آریز انی تھا۔

عدالت عالیہ کی کاروائی کے دوران ہزاروں مسلمان موجود ہوتے اور ملک میں پہلی مرتبہ یہ علم ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بھیس میں اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ چنا نچہ 19رہومبر ۱۹۲۰ء کو چیف نج مرائے ہرچیز ورڈنے یوں فیصلہ پڑھ کرسنایا۔

#### فيصليه

''عدالت عالیه اس نتیبه پر پینی ہے کہ مدعاعلیہ (قادیانی) کو میر می نبیس پہنیا کہ روزبال مجد میں اپنی لیند کے امام کے چیجیے نماز اداکریں ، اس مجد میں صرف مدمی (مسلمان) ہی نماز اداکر سکیں گے، اپنے اعتقادات کی روثنی میں۔'' ای عدالت کے ایک دوسرے نتج جناب فی ، ای ، دونر لی نے بھی اس فیصلہ سے اتفاق کیا۔

#### مصوریا کستان علامه اقبال کی رائے

آخر میں شاعر مشرق مصور یا کتان علامه اقبال صاحب کے کھارشادات پیش کئے جاتے ہیں۔اُنہوں نے مرزائیت کی اسلام دشمنی محسوں کر کے ساری اُمت کواس خطرے سے خبر دار کرنے کیلئے بیشار مضامین لکھے ہیں اُن تمام مضامین کو یماں پیش کرنا مشکل ہے۔البتہ چند ضروری اقتباسات پیش خدمت ہیں۔وہ استیشمین کی ۱۰ر جون کی اشاعت میں فرماتے ہیں"اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں یعنی وحدت الوہیت برایمان ،انبہاء برایمان اور رسول كريم كي ختم رسالت يرايمان - دراصل بيرآخري يقين عي وه ايك حقیقت ہے جومسلم اور غیرمسلم کے درمیان وجدامتیاز ہے اور اِس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے پانہیں؟ مثلاً برہموخُدا پر يقين ركهتے ہيں اور رسول كريم كوخدا كا پنجبر مانتے ہيں كيكن أنہيں ملت اسلاميد میں شارنہیں کیا حاسکتا۔ کیونکہ قادیا نیوں کی طرح وہ انبہاء کے ذریعے وی کے تشکسل پرایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جہاں تک مجھےمعلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کوعبور کرنے کی جسارت نہیں کرسکا۔ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا الیکن ساتھ ہی اُنھوں نے کہا کہ وہ ایک الگ جماعت ہیں ۔اورمسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔....میری رائے میں تو قاد مانیوں کے سامنے صرف دوراہیں ہیں۔ باوه بہائیوں کی تقلید کریں یا پھرختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کراس اصول کواسکے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں۔ان کی جدید تا دیلیں محض اس غرض ہے ہیں كەأن كاشار حلقهُ اسلام مىل ہو، تا كەأنېيں سياى فوائدېچچىكىس\_'' (حرف ا قبال صفحه ۱۲۷، ۱۲۸ مطبوعه لا بور ۱۹۵۵ء)

ایک اورمقام پرتحررفرماتے ہیں

"نام نہا تھیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی خور نہیں کیا اور مغربیت کی ہوانے اسے دفائش کے جذب ہے بھی عاری کردیا، بعض ایسے ہی نام نہا تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کورواداری کامشورہ دیا ہے۔" (حن ا تبال صفح الا)

آ كے مندوستان كى غيرمسلم حكومت سے خطاب كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

'' حکومت کومو جودہ صورت حال پر فور کرنا چاہیے اور اس معاملہ میں جو تو ی وصدت کے لئے اشدا ہم ہے عام مسلمانوں کی وہنیت کا اندازہ لگانا چاہیے ۔ اگر کی تو م کی وصدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سواکوئی چاہی رہ کا ندازہ تو تو اس کے لئے اس کے سواکوئی پیدا ہوتا ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے ۔ ۔۔۔۔۔ وہ طریقہ ہی ہے کہ اصل جماعت جسٹ خص کو تلعب بالذین (وین کے ساتھ کھیل) کرتے پائے ، اسک دعاوی کو تقریر کے ذریعہ جھٹلایا جائے ۔ پھر کیا میر مناسب ہے کہ اصل جماعت کوروادار کی کی تقریر کے ذریعہ جھٹلایا جائے ۔ پھر کیا میر مناسب ہے کہ اصل جماعت کوروادار کی کی تقریر کے وریعہ جھٹلایا جائے ، حالا تکدائی کی وصدت خطرے میں ہو۔ اور باغی گردہ کو تبیغ کی پوری اجازت ہواگر چہ وہ تبیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔

اگرکوئی گردہ جواصل جماعت کے نقط منظرے باغی ہے حکومت کے لئے مفید ہے تو حکومت اس کے خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے دوسری جماعتوں کواس سے کوئی شکایت پیدائیس ہوسکتی ،کیلن بیتو قع کھنی بیکار ہے کہ خود جماعت الی تو توں کونظر انداز کردے جواس کے اجماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔' کہاجا تا ہے کہ سلمانوں کے مختلف فرقوں کے بعض لوگ ایک دوسر سے کو کا فرقر اردیتے ہیں الہٰذا اسکے فتو قدل کا کوئی اعتبار ٹیمیں رہا ،اس کا جواب دیتے ہوں کے اللہٰذا کے فتو قدل کا کوئی اعتبار ٹیمیں رہانے کی عالبًا ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بیشار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پچھا ٹر نہیں پڑتا ،جن مسائل پر سب فرقے متنق ہیں آگر چہدہ ایک دوسرے پرالحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔''

پرشاعر مشرق قادمانی مسئلہ کاعل تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"میری رائے میں عکومت کے لئے بہتر ین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک بیتر کین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک بیالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ولیل رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باتی نداہب کے معالمے میں اختیار کرتا ہے"۔

(حناتبال)

بیدوہ مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے انگریز کی حکومت سے کیا تھا اب جومملکت شاعر مشرق کے خوابوں کی تعبیر کی حیثیت سے انہیں کا نام لیکر وجود میں آئی ہے۔ بیاس کا فریضہ ہے کہ وہ شاعر مشرق کی اس آرزوکو یا پینجی ایک پہنچائے۔

> **☆☆☆☆** ☆☆☆ ☆

### ضميمه

## بعض مرزائي مغالطے، چندشبهات كاازاله

جب مسلمانوں کی طرف سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو مرزائی صاحبان طرح طرح سے مغالطے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مختصر أان مغالطوں کا ایک جائزہ چیش خدمت ہے۔

### كلمه گوكی تكفیر کا مسئله

مرزائیوں کی طرف ہے کہا جا تا ہے کہ چوتھی کلمہ گوہواورا پے مسلمان ہونے کا افر ارکرتا ہو اس کہی بھی شخص کو اُسے کا فرقر اردیے کا تن نہیں ہینچتا۔ یہاں سب سے پہلو ہوالیجی ملاحظہ فرہا ہے کہ یہ بات اُن لوگوں کی طرف ہے کہی جارتی ہے جو دنیا کے سرکروٹر (۱) مسلمانوں کو محلم کھا کا فرکھتے ہیں اور جو کلمہ'' لا اللہ الا اللہ تحد رسول اللہ'' پر اوراس کے تمام ضروری تفاضوں پر چیج محنیٰ میں ایمان رکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارجہ بتی برطینت، یہاں تک کہ'' کنر یوں کی اولا د (۲) قرار دیے میں بھی کوئی شرم محسون نہیں کرتے ۔ گویا ہر''کلمہ گؤ' کو مسلمان کہنا صرف یک طرفہ تھم ہے جو صرف فیراحمد ایوں پر عائد ہوتا ہوں کوئی شرح محسون نہیں ہوتا کہ تا مرف کے کہ خواہ مسلمانوں کوئٹی شدومہ سے کا فرکمیں ، خواہ اُنہیں بازاری گالیاں دیں ، خواہ ان کے اکا براور مقدس ترین شخصیات کی ناموس پر تعلم آور ہوں ۔ اُن اُنہیں بازاری گالیاں دیں ، خواہ ان کے اکا براور مقدس ترین شخصیات کی ناموس پر تعلم آور ہوں ۔ اُن مرزائی ند بہ کا انساف جوشرم و حیا اور دیا نت واخلاق کا منہ نوج کرا ہے آپ کو روحانہ یہ مرکم کی نافرون فی قرار دیا تے واخلاق کا منہ نوج کرا ہے آپ کو روحانہ یہ مسلمی اللہ مرزائی ند بہ کا انساف جوشرم و حیا اور دیا نت واخلاق کا منہ نوج کرا ہے آپ کو روحانہ یہ تو مسلمی اللہ علیوملم کا ظہور خاتی قرار دیا ہے ۔

پھر ضدا جانے کہاں سے بیاصول گھڑا گیا ہے کہ ہروہ خص جو کلمہ پڑھتا ہواور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو وہ مسلمان ہے اور اُسے کوئی خض کافر قرار نہیں دے سکتا؟ حوال ہیہ ہے کہ کیا مسلمہ کذا ہے کلی شعب کہ کیا مسلمہ کذا ہے کلی شعب کہ کیا مسلمہ کذا ہے کلی شعب کہ کیا مسلمہ کذا ہے کافر قرار دے کر اس کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اور پھر مرز اغلام احمد نے جا بجانی صرف مسلمہ کذا ہو بلکہ آپ کے بعد آئے حوالہ اس کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اگر آئے کوئی نیا مدی نیوت کلمہ پڑھتا ہوا اشحہ اور آئے موٹر آن کر کم کواللہ آخرت کے عقید سے کا خداق اڑا ہے قرآن کر کم کواللہ کی تحقید سے کا خداق اڑا ہے قرآن کر کم کواللہ حوث میں میں جوٹ میں نام دور کہ اور کلہ لا اللہ اللہ تھر رسول اللہ کے مواسلام کے ہر حکم کی تکلیب کردے تو کیا اُسے پھر بھی '' کہ گور ''ہونے کی بنا پر مسلمان ہی سمجھا جائے گا؟ اگر اسلام ایسا ہی تکذیب کردے تو کیا اُسے پھر بھی '' کہ کہ گور ''ہونے کی بنا پر مسلمان ہی سمجھا جائے گا؟ اگر اسلام ایسا ہی تا سکتا ہے تو پھر فضول ہی اسلام کے بارے میں میدو ہوں کئے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام خدا ہو سے سے ساسکتا ہے تو پھر فضول ہی اسلام کے بارے میں میدو ہوں کئے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام خدا ہیں سے ساسکتا ہے تو پھر فضول ہی اسلام کے بارے میں میدو ہوں کئے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام خدا ہو سے سے ساسکتا ہے تو پھر فضول ہی اسلام کے بارے میں میدو ہوں کے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام خدا ہو سے سے ساسکتا ہے تو پھر فضول ہی اسلام کے بارے میں میدو ہوں کے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام خدا ہوں سے سے ساسکتا ہے تو پھر فضول ہی اسلام کے بارے میں میدو ہوں کے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام خدا ہوں سے ساسکتا ہے تو بھر وہ کہتر می خطام اور باتا کا عدہ فد جہ ہے۔

جولوگ' برکلمہ گو' کومسلمان کہنے پراصرارکرتے ہیں، کیاوہ سیجھتے ہیں کہ پیکلہ (معاذاللہ)
کوئی منٹر یا ٹونا ٹونکا ہے جے ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعدانسان ہمیشہ کے لئے'' کفر پروف' ہوجاتا
ہے ادراس کے بعد برے سے براعقیدہ بھی اُسے اسلام سے خارج نہیں کرسکتا؟ اگرعقل وٹر دادر
انساف ودیا نت دیا ہے بالکل اٹھ بی نہیں گئی تو اسلام چیسے کملی اورعقل دین کے بارے میں یہ تصور کیسے
کیا جاسکتا ہے کہ مخص چندالفاظ کو زبان ہے اداکر نے کے بعدانسان جہنی ہے جنتی اور کا فرے مسلمان
ہی جاتا ہے؟ خواہ اس کے عقا کدائلہ اوررسول کی مرضی کے بالکل خلاف ہوں؟

واقعہ بیہ کے کلمہ اللہ اللہ تھے رسول اللہ (معاذ اللہ) کوئی جادویا طلسم نیس ہے، بیا یک معاہدہ اور اقرار نامہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کو معبودہ احترار دینے اور حضرت محمصطفیٰ عظیقیہ کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب بیر معاہدہ کرنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول عقیقیہ کے ہریات کی تصدیق کروں گا۔ لہٰذا اللہ یا ا سی رسول الله الا الله گررسول الله پرایمان کا لازی جز واوراس کا ناگز بر تقاضا ہے اگر کو فی شخص ان متواتر کران الله الله الله گررسول الله پرایمان کا لازی جز واوراس کا ناگز بر تقاضا ہے اگر کو فی شخص ان متواتر تطعیات میں ہے کی ایک چیز کو جمی درست مانے ہے انکار کرد ہے تو در حقیقت وہ کلمہ تو حید پرایمان خمیں رکھتا، خواہ زبان ہے لا الله الله الله پڑھتا ہواس لئے اس کو سلمان خمیں کہا جاسکتا عقیدہ خم نبوت خمین رکھتا، خواہ زبان ہے لا الله الله الله پڑھتا ہواس لئے اس کو سلمان خمیں کہا جاسکتا عقیدہ خم نبوت خواہ کریم کی جمیعوں آیات اور سرکار دوعالم عقیقت کے سیکڑوں ارشا دات سے بطریق تواخر خاب ہو ایک خواہ کا دی جزو خابیں قطعیات میں سے ہمن پرایمان لا ناکلہ طبیبہ کا لازی جزو ہے اور جس کے بغیرانسان سلمان نہیں ہوسکا۔

اس سلسله بین بعض ان اعادیث سے استدال کی کوشش کی جاتی ہے جن بین استخفرت علیات فیصلہ کے دستمان کی علاقتیں ہیں ان اعادیث ہو ارشاد فر بالا ہے کہ ''جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمار سے قبلہ کی طرف رخ کر سے اور ہمارا ذرخ کیا ہوا جانو کھائے وہ مسلمان ہے' 'لیکن جس شخص کو بھی بات بچھنے کا سلیقہ ہو وہ حدیث کے اسلوب وانداز سے یہ بچھ سکتا ہے کہ یہاں مسلمان کی کوئی قانونی جامع وہ ان تعریف نہیں کی جارتی بلکہ مسلمانوں کی وہ معاشر تی علاقتیں بیان کجارتی ہیں جن کے ذریعہ سلم معاشرہ دوسرے ندا ہہ بادر معاشروں سے ممتاز ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص کی ظاہری علاقتیں اسکے مسلمانوں ہونے کی گوائی دیتی ہوں اس پرخواہ گواہ بدگمانی کرتا یا بلاوجہ اس کی عیب جوئی کرتا ورست نہیں ، لیکن اسکا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہا گر ق وخود مسلمانوں کے مسامت علائی کو است تی ہوگا۔ کا فرقر ارد سے تب بھی وہ صرف مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے کی وجہ سے مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ خواہ کا فرقر ارد سے تب بھی وہ صرف مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے کی وجہ سے مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ خواہ کا فرقر ارد سے تب بھی وہ صرف مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے کی وجہ سے مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ خواہ کا فرقر ارد سے تب بھی وہ صرف مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے کی وجہ سے مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ خواہ کا فراز الا اندادوں کے متابہ تعافی تھائی کی تک کی وجہ سے مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ خواہ کا فرقر ارد سے تب بھی وہ صرف مسلمانوں کا ذبیعہ کی مسلمانوں کو کہ کی تھائی کی اند ہوں

درحقیقت اس حدیث میں مسلمان کی تعریف نہیں بلکہ اسکی طاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان کی پورکی تعریف درحقیقت آنخضرت میں میں سے کا میں میں اسلامی بیان کی گئی ہے: أُمِوت أَن أُقَاتِمَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُو أَنُ لا إلهُ إلا اللهُ و يُؤ مِنُ بِي وبِما جِنْتُ بِهِ (رواه مسلم عن ابي هريرة صفحه ٣٣ ج ١) " بجه حَمَّم ديا كيا ہے كہ لوگوں ہے جہادكروں، يہاں تك كروه اس بات كى گوائى وي كه الله كي مواكوكى عبادت كه النَّ جُيْس اور جُه پرايمان لا كي اور جراس بات پر جوش لے كرآيا بول -"

اِس میں سلمان کی پوری حقیقت بیان کردی گئے ہے کہ نبی کریم سینی کے کہ کی کریم سینی کی ہوئی ہرتعلیم کو ماننا اشھد ان محمداً رسول الله کالازمی جزوہے۔اورآپ کا بیار شادقر آن کریم کی اُس آیت سے ماخوذہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ:

فَلاوَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَى يَحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَصَيْتُ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيماً " " فِي نِين بَهِ نِين بَهِ الله عَلَى مَا يَالِكُ مُوكَن نهو يَكَ جبتك يتصي اپن بر منازع معالى من مَن منان لين ، فِيرتهار في في ساين دل مِن كوئي تَلَى مول من مان لين ، في تَهار بين الناء منان لين ، في تماري الناء منان لين ، في تماري الناء منان لين الناء منان لين المناء منان لين الناء من الناء منان لين الناء منان الناء منان الناء منان لين الناء منان الناء منان الناء منان الناء منان من من من الناء منان الناء منان الناء من الناء من من الناء من الناء من من الناء من الناء من الناء من الناء من من من الناء من من الناء من الناء من الناء من من من الناء من م

یہ ہے کلمہ گوئی حقیقت اوراس کے برخلاف محض کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیشہ کے لئے کفر سے محفوظ ہوجائے کا تصوراً ان وشمنان اسلام کا پیدا کردہ ہے جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام اور کفر کی درمیانی صدفاصل کومٹا کراہے ایک ایسام مجون مرکب بنادیا جائے کہ جس میں اپنے سیاسی اور نڈہجی مفادات کے مطابق ہر برے سے کہ عظیم سے کہ عاصلے۔

انتہا ہیہ ہے کہ بعض لوگ مسلمان کی تعریف کے سلسلے میں اس آیت قر آ ٹی کو بھی پیش کرنے نیمیں چو کتے جس میں ارشاد ہے۔

لاَ تَفُولُ وُالِهِ مَنْ اَلْفَىٰ إِلِيْكُمُ السَّلاَمَ لَسُتَ مُولِمِناً لاَ تَفْرَى اللهَ عَنْ جَوْضًا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَوْضًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَوْضًا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَوْضًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

ہے کہ جن مکا تب فکر ہے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ پورا کمتب فکر ان فتو وَل ہے منقق ہو۔ اسکے بجائے ہر مملان کمتب فکر میں محقق اور اعتدال پندعلاء نے ہمیشہ اس ہے احتیاطی اور عجلت پندی ہے شدید اختیاف کیا ہے۔ جوال تتم کے فتو وَل میں روار کھی گئی ہے۔ لیفذ الان چند فیآو کی کو چیش کر کے بیا تا ثر دینا بالکل غلط ، بے بنیا داور گراہ کن ہے کہ بیسارے مکا تب فکر ایک دوسرے کوکا فرقر اردیتے ہیں۔ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ ہر کمتب فکر میں ایک عضر ایبار ہاہے جس نے دوسرے کوکا فرقر اردیتے ہیں۔ اس تقدد کیا کہ وہ تحقیق محت ہے ہوگئے جائے لیکن ای کا متب فکر میں ایک بوکی اقعد ادا یہ علماء کی ہے جنہوں نے فروگی اختیا فات کو ہمیشا پنی صدود میں رکھا اور ان صدود ہے نہ صرف یہ کہ تجاوز نہیں کیا بلداس کی مذمت کی جب بھی ممال نوں کا کوئی مشترک مسئلہ بیدا ہوتا ہے ان قمام مکا تب فکر کے مل جیلے جس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی مشترک مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان قمام مکا تب فکر کے مل جیلے جس بھی حضر دات کے فتر ہے مسلمانوں کا کوئی مشترک مسئلہ بیدا ہوتا ہے ان قمام مکا تب فکر کے مل جیلے جس بھی دو کا دین بیشنے ہیں بغتے۔

یہ سلمان فرقے جن کی فرقہ بندی کا پروپیگندہ دنیا تھریں گا بھاڑ بھاڑ کرکیا گیا ہے اور جن کے اختلافات کا شور مجا بھا کر کو گول نیں۔ وہی تو ہیں جو 1801ء میں پاکستان کی دستوری بنیادی سے حکرنے کیلئے ہتے ہوئے اور کسی ادنی اختلاف کے بغیر اسلامی دستور کے اساسی صوب کے بروپیگنڈہ یہ تھا کہ اس می کا اتفاق ایک امر محال ہے 1937ء کے موقع پر جب جوزہ دستور میں متعین اسلامی ترمیمات مطیر نے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے اسمیحہ ہوکے موقع پر جب جوزہ دستور میں متعین اسلامی ترمیمات مطیر نے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے اسمیحہ ہوکر متفقہ سفار شات پیش کیں۔ جبکہ میں کام سے زیادہ غیر متوقع ہم جھا جا تا تھا 1940ء ہیں۔ جبکہ میں انہوں نے قادیا بین کے مسلم کی میں شریک رہے۔ دنیا بھر بیس شور تھا کہ بیاوگ ل کر مسلمان کی دوران شیر دشکررہ کر اس بنیادی کا م میں شریک رہے۔ دنیا بھر بیس شور تھا کہ بیاوگ ل کر مسلمان کی کا تھی تھولی ۔ اوراب پھر میر زائیت کے کھا گفر کے مقابلہ میں شانہ بثانہ موجود ہیں۔ غرش کہ جب کی اسمام اور مسلمانوں کا کوئی مشتر کہ ذہبی متعلد سے متاب ہوں نے بہی فائی اختا ہی ۔ ادوراب پھر میر زائیت کے کھا گفر کے مقابلہ میں شانہ بثانہ موجود ہیں۔ غرش کہ جب کی اسمام اور مسلمانوں کا کوئی مشتر کہ ذہبی مسکلہ ساسے آیا تو ان کے باہمی فرہ ہی اختا گ

موقف اختیار کرنے میں بھی سدِ راہ ثابت نہیں ہوئے ۔لیکن کیا بھی کسی نے دیکھا ہے کہ اس فتم کے اجتماعات میں کسی مرزائی کوبھی دعوت دی گئی ہو؟اس طرزعمل پرغور کرنے سے چند ہا تیں کھل کرسامنے آجاتی ہیں۔

اوّل ہیرکہ باہمی ایک دوسرے کی تحفیر کے فتوے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کسی محتب فکر کی نمائندہ حیثیت نہیں، ورنہ بیر کا تب فکر بھی بہ حیثیت مسلمان جمع نہ ہوتے۔

دوسرے پیرکہ ہر مکتب فکر میں غالب عضر وہی ہے جوفر وعات کوفر وعات ہی کے دائر ہمیں رکھتا ہےاور آپس کے اختلافات کو کلفیر کا ذریعی نبین بنا تا۔ورنداس قتم کے اجتماعات کوقبول عام حاصل نہ ہوتا۔

تیسرے بیر کہ اسلام کے بنیادی عقائد جو واقعتاً ایمان اور کفر میں حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں بیرسب لوگ شفق ہیں۔

#### للبذا

اگر پھی حضرات نے تکفیر کے سلسلے میں غلوا ورتشد دکی روش اختیار کی ہے تو اس سے میڈ تیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ اب دنیا میں کو کی شخص کا فر ہوئئ نہیں سکتا اور اگر ریہ سب لوگ ل کر بھی کسی کو کا فرکہیں تو وہ کا فرنہیں ہوگا۔

کیاد نیا میں عطائی شم کے لوگ علان کر کے انسانوں پر مشق ستم نہیں کرتے ؟ بلک کیا ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے بھی غلطی نہیں ہوتی ؟ لیکن کیا کوئی انسان جوعش سے بالکل ہی معذور نہویہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی سزا کے طور پر ڈاکٹروں کے طبقہ کی کوئی بات قائل سلیم نہیں ہوئی چاہئے ۔ کیا عدالتوں کے فیصلوں میں بجوں سے غلطیاں نہیں ہوتیں؟ لیکن کیا کسی نے سوچا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی وجہ سے عدالتوں میں تالے ڈال دیے جائیں، یا جوں کا کوئی فیصلہ مانا ہی نہ جائے؟ کیا خلطیوں کی وجہ سے عدالتوں میں تالے ڈال دیے جائیں، کرتے ؟ لیکن بھی کی ذی ہوش نے بیتجویز چش مکانات سرکوں اور عارفوں کی تغییر میں انجینیم غلطی نہیں کرتے ؟ لیکن بھی کی ذی ہوش نے بیتجویز چش کی کہ ان غلطیوں کی بنا پر تقیم کا تحکیم کیا تھیں کہ کے گار کوئی فیصلہ کا جائے ؟ گار ہیا گار چند

جزوی نوعیت کے فتو وَں میں بے احتیاطیاں یا غلطیاں ہوئی میں ، تواس کا مطلب یہ کیے نکل آیا کہ اب اسلام اور کفر کے فیطے قر آن وسنت کی بجائے مرز ائی تحریفات کی بنیاد پر کرنے جائیں۔

شاعر مشرق مصور پاکستان علامدا قبال مرحوم نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بالکل سیح بات کہی تھی:

''مسلمانوں کے بے ثار فرقوں کے ذہبی تازعوں کاان بنیادی مسائل پر پچھاڑ نہیں پڑتا، جن مسائل پرسب فرقے شفق ہیں ۔اگر چدوہ ایک دوسرے برالحاد کے فوے دیتے ہوں۔''

(حرف اقبال صغيه ١٥ المطبوء المنارا كادى لا مور ١٩٨٧ء)

#### دوروا يبتي

مرزائی صاحبان نے لاکھوں احادیث کے ذخیر سے میں سے دوضعیف و تقیم روایتیں نکال کر اورانہیں من مانامفہوم پہنا کران سے اپنی خود ساختہ نبّہ ت کے لئے سہارا لینے کی کوشش کی ہے اس لئے پہال اُن ریکھی ایک نظر ڈال لینامناسب ہوگا۔

(١) قُولُوا خاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلاَ تَقُولُوا لا نبيًّ بَعُدَه.

کہلی جہول الا سادروایت' و ر منثور' سے لی گئے ہاورو ہیہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فر مایا

( آتخضرت عَلَیْ کُو ) عائم انہین کہواور یہ نہوکہ آپ کے بعد کوئی ٹی ٹیس آیگا )

معروف کتاب میں اسے تلاش کرنا چا چیں گے تو آپ کو مایوی ہوگی۔ کیونکہ یہ دوایت بخاری، سلم تو کبا،

معروف کتاب میں اسے تلاش کرنا چا چیں گے تو آپ کو مایوی ہوگی۔ کیونکہ یہ دوایت بخاری، سلم تو کبا،

نائی ، الودا کو دہ تر فدی، اہن ماج، داری، مسئد اسحد، غرض صدیث کی کی دستیاب کتاب میں موجود جیس ا

اِسے لایا کہاں سے گیا ہے؟ علامہ سیوطی کی ' درمنثور' سے جس کے بارے میں اوئی طالب علم بھی یہ جات ہے کہ اُس چیں ہو جرمنمی کی رطب و یا بس ضعیف اورموضوع روایا ہے بھی بغیر کی چھان چینک کے جات ہے کہ اُس چیں ہوشم کی رطب و یا بس ضعیف اورموضوع روایا ہے بھی بغیر کی چھان چینک کے

صرف بیم کردی گئی ہیں۔ پھر حدیث ہیں سارا مداراس کی سند پر ہوتا ہے اور اِس روایت کی کوئی سند معلوم نہیں ۔ اب پیر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مدعیان نبوت کا '' وبیل' 'نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک طرف تو مرزائی صاحبان کی نگاہ میں قرآن کریم کی صاف اور صرح آیات اور آنخضرت ہے کہ ایک طرف تو مرزائی صاحبان کی نگاہ میں قرآن کریم کی صاف اور مرس طرف پر بجبول الآساور وایت جس کا تعلق اور جس کا علم صدیث کی روے کچھ جسی اعتبار نہیں ایک قطعی اور تقینی ہے کہ اسے ٹتم نبوت جسے ستو ارتفاعی اور اجماعی عقید ہے کو تو زنے کیلئے چیش کیا جارہا ہے ۔ کیا گئی نبوت ایس بھی روایات سے ثابت ہوا کرتی ہے ، کیا تعلق قاعدے اور ضا لیکے کا پہند ہوا ور جہاں عقل علی میں عقل قاعدے اور ضا لیکے کا پہند ہوا ور کھی شہو وہاں دلاگل اور جبال عقل ، علم اور اخلاق پر پی می بات کا جواب سوائے خود ساختہ البام کے اور پچھے شہو وہاں دلاگل اور جبال عقل ، علم گئی گئی اندیکا ور سیاحت کے الفاظ میں اس کا جواب بی ملے گئی۔

'' خدانے بچھے اطلاع دیدی ہے کہ بہتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا نفطی میں آلودہ ہیں اور پارے موضوع ہیں اور چوشن حکم ہو کرآیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس انبار کو چاہے خدائے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھرکو چاہے خدائے علم پاکر قبول کرے ۔''
پاکر قبول کرے اور جس ڈھرکو چاہے خدائے علم پاکر د قردے ۔''
(اربعین فبرس منے اعاش مطبوعہ ۱۹۰۰) ﴿ رِخْ ، بَاسُ ۱۹۰۱)

پھراس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مرزائی اعتقادات ہے دُوردُ ورکوئی واسطہ خبیں بلکہ بیروایت تو نزول عینی علیہ السلام کے عقیدے میں مرزائی نظریہ کی صرح کر تر دید کررہی ہے۔
اس کا مقصد محض اتنا ہے کہ آگر صرف بیرجملہ بولا جائے کہ'' آخضرت علیقہ کے بعدلوئی نی نہیں آ چھا' تو ایک ناواقف آ دمی اے سے علیہ السلام کے نزول ٹانی کے عقیدے کے خلاف جھے سکتا ہے اوراس سے بید مجمعی نظر مالت جو کہ البنا جو مقصد محمد محمد محمد منزت کے علیہ السلام بھی تشریف نہیں لاکیں گے۔ لبندا جو مقصد منظم انجمین ان کین کے دلبندا جو مقصد منظم نامی میں اس کی منزورت نظر فورت کے منزورت کی منزورت کی منزورت کے کئی نامی تھی کا سب بن سکتے ہوں۔ آخضرت علیہ نے کہ لانبسسی نہیں ہے جونا واقفوں کے لئے کئی نامیز بھی کا سب بن سکتے ہوں۔ آخضرت علیہ نے کہ کا کہ سب بن سکتے ہوں۔ آخضرت علیہ نے کہ کا کہ سب بن سکتے ہوں۔ آخضرت علیہ کے کہ کا سب بن سکتے ہوں۔ آخضرت علیہ کے کہ کا کہ سب بن سکتے ہوں۔ آخضرت علیہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کو کو کہ کے کہ کی کھی کے کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کی کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ

بعدی " فرمایا توساتھ ساتھ ایک دومر تبہتیں سینکڑ دل مرتبہ اسکی تشریح بھی فرمادی کہ اس کا مطلب سیہ ہدک میرے بعد کوئی نبی پیدائیں ہوگا۔ ہال حضرت میسی علیہ السلام جنہیں پہلے ہی ہے نبوت حاصل ہواور جو بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے۔اسکے برخلاف اگر کوئی دوسر اشخص صرف اتنا جملہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس آگے گا تو صرف اتنی بات سننے والا کوئی ناواقف انسان کسی غلط نبنی کا شکار ہوسکتا ہے۔

حضرت عائش گلطرف منسوب إلى قول كى يقشر كا خود دُرِّم مَثْوُ ريس بى موجود ب

عن الشعبي قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُغِيْرَةَ بُن شُعْبَةٌ صلى اللهُ عَلىٰ مُحصَدِ حَاتَمِ الأنبِياءِ لا نَبِيَّ بَعُدَه فقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ حَسُبُكَ إِذَا قُلَتَ حَاتِمُ الانبياءِ فإنّا كُنَا نُحَدَّثُ أَنَّ عِيسىٰ عليه السلام حَارِجٌ فإنْ هُو حَرَجَ فَقَدْ كانَ قَبْلُه وَبعُدَه.

حضرت فععی جوایک جلیل القدرتا بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کدایک فخص نے حضرت مغیرہ بن فحصہ تازل فرمائے ، جو مغیرہ بن فحص نے دھنرت مغیرہ بن فحصہ اللہ اللہ اللہ بنایا ہیں اور جنگ بعد کوئی نج نہیں آئے گا۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ '' عالم الانبیاء'' کہد دینا کافی تھا ، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں جب وہ نازل ہونے تو آپ سے پہلے بھی آئے اورآ پ کے بعد بھی آئیں گورا کی اورآ پ کے بعد بھی آئیں گھر آئے۔'' کورا آپ کے بہلے بھی آئے۔ اورا آپ کے بعد بھی آئیں گھر آگے۔''

(درمنثورج٥صفيم٢٠)

البذا حفزت عائشة أور حفزت مغيره من شعبه كل يه هدايت ، اگر بالفرض سندا ثابت مو حفزت على كاس ارشاد كم مطابق به بس من آپ نے فرمايا تھاكد: حدد شوا النسا س بسما يعرفون - لوگول سے دوہا تيس بيان كروجن كودہ مجيكيس ""

( بخارى ج اصفحه ٢٠)

اوراس روایت سے مرزائی اعتقادات کو نہ صرف ید کدگئی سہار انہیں ماتا ہے، بلکہ بیصراحة ان کی تروید کرتی ہے، ورنہ جہاں تک حضرت عائشہ کا تعلق ہے امام احمد بن ضبل کی مند میں خودان کی بیروایت موجود ہے:

> "عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبقى بعدى من النبوة شيءٌ الا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرويا الصالحة يراها المسلم او ترئ له".

> حضرت عائش وایت فرماتی میں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرمیرے بعد نبوت کا کوئی جزوباتی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے ۔۔۔۔۔ حجالیہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مبشرات کیا چیز میں؟ آپ نے فرمایا کہ اجھے خواب جوکوئی مسلمان خود دکھے یااس کے لئے کوئی اور دکھے۔''

(مندامام احمدج ٢ صفحه ١٢٩، كنز العمال)

کیا اسکے بعد بھی اس بات میں کوئی شک وشیرہ جاتا ہے کہ حضرت عائش ہے نزد کیے نبوت کی ہرتم اور سوائے اچھے خوابوں کے اسکا ہر جز وآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم برختم ہوگیا اور اب کی بھی شخص کوکی بھی صورت میں یہ منصب عطانہیں کیا جاسکا۔

(۲) دوسری ضعیف روایت سنن این باجی این خاتی کی جاتی ہے کہ جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز اوے ابراہیم کا انقال ہوا ہو آپ نے فربایا:

"لُو عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقاً نَبِياً " (الريزندهرج توصدين ني بوت)

اس صدیث کا حال بھی ہیہ ہے کہ صدیث کے ناقد ائمہ نے اسے ضعیف بلکہ باطل قرار دیا ہے۔ امام نووکی چیسے بلندیا ہے بحدث فرماتے ہیں:

"هذا الحديث باطل" بيعديث باطل --

(موضوعات كبيرصفيه ۵۸)

اس صدیث کے ایک رادی ابوشید ابراہیم بن عثمان کے بارے یس امام احمد بن حنبل فرمات میں کہ شخییں ہے۔ امام تر ندی فرمات میں کہ ' مشر الحدیث' ہے۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ ''متروک الحدیث' ہے۔ امام جوز جائی کہتے ہیں کہ ''اس کا اعتبارتیمن' امام ابوحائم کا ارشاد ہے کہید " ضعیف المحدیث "ہے۔ ''اس کا اعتبارتیمن' امام ابوحائم کا ارشاد ہے کہید " ضعیف المحدیث "ہے۔ (طاحظہ 180،18)

البتۃ اس روایت کے الفاظ میج بخاریؓ میں حضرت عبداللہ بن ابی اَوفیؓ کے اثر کےطور پر اس طرح مروی میں:

لَوْ قُصِنَى اَنْ يَكُوْنَ بَعُدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ اِبْنُهُ وَلَكِنُ لَا نَبِيَّ بَعُدَهُ " " أَرَّحُمُ صَلَى الله عليه وسلم كے بعد کی نبی کی بعث مقدر ہوتی تو آپ کے صاحبزادے ندہ رجے کین آپ کے بعد کوئی نی ٹیس ۔ "

ان الفاظ نے ابن ماجہ کی ضعیف روایت کی حقیقت بھی واضح کردی ہے کہ اسکا اصل مقصد کیا ہے؟ اور وہ ختم نبوت کے خلاف تو کیا ہوتی در حقیقت اس سے میے مقیدہ اور زیادہ پختہ اور نا قابل تر دید ہوجا تا ہے۔

بیایک طے شدہ تقیقت ہے کہ سی بخاری قر آن کریم کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مسیح کتاب ہے۔ لہذا آگر کوئی ضعیف روایت کہیں اور آئی ہویا آئی تھری صحیح بخاری کے الفاظ سے بھی مانی جائے آگر تطبیق ممکن نہ ہوتو ضعیف روایت کو چھوڑ کر صحیح بخاری کی روایت کو افتیار کیا جائے گا۔ مرزاصا حب کا حال تو بیر ہے کہ وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو تھن اس بنا پر ترک کردیتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے اے دُرٹیس کیا۔ چنا نجیاز الد اوہام میں لکھتے ہیں:

'' بیدہ مدیث ہے جو تھے مسلم میں امام مسلم صاحب نے کلھی ہے جس کو ضعیف سجھ کر رئیس المحد شین امام تجدا ساعل بخاریؒ نے چھوڑ دیاہے'' (ازالہ ادبام صفحہ ۳۹ ج الحق پٹم ) ﴿ رِخْ،ج ۳۳ ص ۲۱۰،۲۰۹ ﴾ حالانکہ میج مسلم خودنہا یت معتبر ہاورامام بخاری گائٹ کسی روایت کو چھوڑ دینا اسکے ضعف کی در لین نہیں ۔ اسکے برخلاف ابن ماجہ کی بیدروایت ضعف ہے اور گرچ بخاری میں اسکی واضح تقریح موجود ہے ۔ گر مرزائی صاحبان ہیں کہ اے بار بارا پی دلیل کے طور پرچش کے جارے ہیں ۔ وجہ ظاہر ہے کہ کو کئی چھے دلیل ہوتو پیش کی جائے ۔ اگر ای روایت ہیں صراحة عقیدہ قتم نہوت کی تروید کی گئی ہوتی تب بھی وہ ایک معقد ہے ہے کہ اگر بھی وہ ایک مقابل اعتبار نہ ہوتی اور بیمال تو معاملہ بیہ ہے کہ اگر اے سطح مان لیا جائے تب بھی اس میں قطن ایک مفروضے کا بیان ہے جس کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہیں ۔ اگر حضرت ابراتیم کی زندگی میں بیا بات کی جائے جس کی ووجہ ہیں ان کی زندگی تی نکل سے بھی کہ آپ کے بعد نبوت کا سلم جاری ہے ۔ چنا نچے حضرت عمر کے ہاری رہنے کا شہرہوسکتا تھا اس کے نکل سے ختم کردیا اور اسٹ شہر کو ہمیشہ کیلئے ختم کردیا اور اسٹ فرایا کہ:

" لَو كَسَانَ بَعُلِى نَبِسِيٍّ لَكَسَانَ عُمَرَبُنَ الْحَطَّابِ" " الرَّمِيرِ عَ بِعِدُ كُولَى فِي بُوتًا تَوْ عَرِ بَنِ الخطابُ بُوتِ" (دواه الرَّمِرَى)

مطلب بیہ ہے کہ میرے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اسلئے حفزت عمر نبی نبیں بن سکتے۔ای طرح غزوہ توک کے موقعہ پریدینہ طلبہ میں حضرت علیؓ اپنا نائب مقرر فر مایا تو ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر ماہا:

> اما تىرضىيٰ أَنُ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسىٰ إِلَّا أَنَّه لاَ نَبُوّةَ بَعْدِى. (رواه بخارى ومسلم وللفظ لمسلم)

"كياتم اس پرراضي نيس كهتم ميرے ساتھ اليے ہوجا دَجيے موئي عليه السلام كے ساتھ مارون عليه السلام ( كه كوه طور پر جاتے وقت حضرت موئل آئيس نائب بناكر گئے تھے )ليكن ميرے بعد نوت نيس "

یهاں آپ نے حضرت علی کوحضرت ہارون علیہ السلام سے تضییہ گفض نائب بنا کر جانے میں دی تھی لیکن چونکداس نے ختم نبوت کے خلاف غلاقہ کی کا اندیشہ تھا اسلے آپ نے فوراً اِلَّا اللّٰه لاَ نَبُوّةً بِعَامُون کی مجرے بعد کوئی نبوت باتی نہیں ) فرما کراندیشے کا خاتمہ فرمادیا۔

البتة حضرت ابرا تيم م كي بارے ميں بيديات چونكدان كے وفات كے بعد كي جارتي تقى اور ان كے زندہ رہنے كا كوئي امكان ہى ياتى نہيں رہاتھا اس لئے الفاظ بياستعمال كئے گئے كہ:

''اگروه زنده رج توصدیق نی ہوتے' کین چوکدوه زنده نیس رجاس لئے نی ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ ابندا بدایا ہی جیسے قرآن کر کم مس ہے کہ:

لَو تَحَانَ فِيهِهَا الْهَهُ إِلاَّ اللهُ 'لَفَسَدَقَ (الرَّرْمِين وَآسان الله کسوا بَهُ معبود ہوتے تو زمین وآسان میں فساد کی جاتا ) ظاہر ہے کہ یہ تھش ایک مغروضہ ہے اور الرکوئی شخص اس سے بیر استدلال کرتے بیٹے جائے کہ معاذ اللہ کا نتات میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبودوں کا وجود ممکن ہے تو بیر زیردی میں تو اور کیاہے؟

یقی لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں ہے' مرزائی استدلال' کی کل کا تئات، جبکی بنیاد پراصرار کیا جاتا ہے کہ قر آن کریم کی جمیوں آیات کو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پینکڑوں صرح اور متواتر احادیث کواور امت مسلمہ کے قطعی اجماع کوچھوڑ کر مرزاغلام احمد صاحب کو نبی تسلیم کرو، ورنہ تمحاراٹھکا نہ چنم ہے۔

### قرآن كريم كى ايك آيت

مسلمانوں کومتا ٹرکرنے کے لئے یہ بھی ضروری تھی کہ مرزاصاحب کی'' نبوت'' کیلیے قر آن کریم سے بھی کوئی تائید تلاش کی جاتی تا کہ کم از کم کہنے کو یہ کہا جائے کہ قر آن سے بھی''استدلال'' کیا گیاہے۔اس مقصد کے لئے قر آن کریم جوآیت مرزائی صاحبان کی طرف سے تلاش کر کے لائی گئی۔ مدید میں میں۔ وَ مَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْ لَيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ الشَّبِيَّيْنَ وَالصِدِّيُ قِيْسَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقاً .

اور چرخنص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے لیٹی نبیول کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اور پیلوگ بہترین ساتھی ہیں۔''

اس آیت کوباربار پڑھ کرد کھیے، کیااس میں خوردین لگا کربھی کہیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ اور کوئی شخص اب بھی نبی بن سکتا ہے؟ لیکن جو فد بہب ''دشش '' ہے'' قادیان' مراد لے سکتا ہوجے قرآن مجید میں ''قادیان'' کاؤکرد کھائی دیتا ہواور جو' فاتم آئیجین'' کاالیا مطلب نکال سکتا ہوجس ہے تمام' نبوتوں کا سرتاج'' نبوت کا دروازہ کھلا رہے۔وہ اس آیت ہے بھی نبوت کے جاری رہنے پر استدلال کر ہے تو کون ہی تجب کی بات ہے۔

اس آیت میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا آخرت میں انبیاء،صدیقین ، شہداء اور صالحین کا ساتھی ہوگا ۔لیکن مرزائی صاحبان اس کا بیہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ؤہ وہ وہ نبی بن جائے گا۔ کہاجا تا ہے کہ یہاں لفظ "مع" (ساتھ )استعال ہواہے۔جو اس معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے کہ انسان انبیاء وغیرہ کے گروہ کے تف ساتھ بی نہیں ہوگا بلکہ ان میں شال ہوجائے گا۔

لیکن جو شخص ندکورہ بالا آیت کے الفاظ ہے بالکل ہی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ گیا وہ دیکھ سکتا ہے کہ ای آیت کے اخیر میں بیارشاوفر مایا گیا ہے:

حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً . اوربيلوك بهترين سأتهى إي-

اس آخری جملہ میں لفظ رفیق نے بیہ بات واضح کردی کداگر بالفرض کہیں ''معن ' کے معنی کچھ

اور بھی ہو سے بیں آویبال سوائے ساتھی بننے کے کئی اور مطلب نہیں۔ کیونکہ آگے اس کی تشری کے لئے لفظ ' ' آرہا ہے۔ لئے لفظ ' رفق ' ' آرہا ہے۔

بھرا گر (معاذ اللہ ) مطلب یہی تھا کہ ہر شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے نبی بن سکتا ہے تو کیا پوری امت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ایک مرز اغلام احمد ہی پیدا ہوا ہے؟ اور کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت بیس کی؟ حالا نکہ قرآن (معاذ اللہ ) کہ ہوش بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبرواری کرے گاوہ نبیول کے زمرے میں شامل ہوجائے گا۔ اگر اس کا نام '' استدلال'' ہے تو نہ جاتے تھے۔

### بعض صوفیا کے غلط حوالے

مرزائی صاحبان بعض صوفیا کے ناتمام اور مجم حوالے ڈھونڈ کر آئیس اپنی خود ساختہ نبوت کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے پیش کئے ہوئے ایسے غلط حوالوں کا مسلمانوں کی طرف سے انتہائی مدل اوراطمینان پخش جواب دیا جاچکا ہے اور باربار دیا جاچکا ہے۔ یبال اس کو بالشفسیل و ہرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ چنداصولی حقائق کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

### دين ميں اقوال سلف كى حقيقت

سب سے پہلے یہ بات قائل ذکر ہے کد دین کا اصل سرچشہ قر آن کریم ، سرکا ردوعالم صلی الله علیہ وسلم کی احادیث اورا جماع امت ہے۔ اور اکا دُگا افراد کی ذاتی آراءاس سئلہ پر بھی اثر انداز منہیں ہوسکتیں جو دین کے ان بنیادی سرچشموں میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ خاص طور سے نبوت ورسالت جیسا بنیا دی عقیدہ تو خبر واحد ہے بھی ثابت نہیں ہوتا ، چہ جا تیکدا ہے کسی انفرادی تحریر عامت کے طابق اس مسئلے میں قر آن وحدیث کی متواثر تصریحات اور ابتماع امت کے خلاف اگر کچھ انفرادی تحریر ثابت بھی ہوجا کیں تو وہ قطعی طور پر خارج از بحث ہیں اور انہیں بطور

استدلال پیش نہیں کیاجا سکتا۔ لبندا جن صوفیا ہے بہم جملوں سے مرزائی صاحبان سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں آئی تشری کی اوشیوم عقیدہ کرتے ہیں آئی تشری کو قضی ہے کہ اس کا اسلام عقیدہ کو کوئی نقصان ویکنچے کا خطرہ ہے۔ بلکہ جس کم نوت سے متضاد تا بت بھوجا کے آوا اس متحکم اور سلمہ عقیدہ کو کوئی نقصان ویکنچے کا خطرہ ہے۔ بلکہ جس کسی نے ایک کلام کی صحح تشریح پیش کی ہاس کا اسل متصد صرف بیہ ہے کہ ان پر ایک غلام الزام لگایا گئی ہوں کو گئی ہوتا بلکہ ان بزرگوں کو نیا تم بوت بلکہ ان بزرگوں کو بیا ترکی کرنے سے مقیدہ ختم نبوت پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا بلکہ ان بزرگوں کرنے ہے عقیدہ ختم نبوت کی شریح بیل ہو کے کہا ہا گیا ہے وہ عقیدہ فتم نبوت کا میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ عقیدہ فتم نبوت کا دفاع ہے۔ لبندا ان حضرات کے کلام کی تشریح بیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ عقیدہ فتم نبوت کا دفاع ہے۔ لبندا ان حضرات کے کلام کی تشریح بیل جو کچھ کہا گیا ہے وہ عقیدہ فتم نبوت کا دفاع ہے۔ لبندا وہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہیں۔

## مرزائي مذهب ميں اقوال سلف كي حقيقت

دوسری بات سے کے مرزائی صاحبان کوتو اپنے ندہب کے مطابق کی بھی درجہ میں بیرتن نہیں پہنچنا کہ وہ ان بزرگوں کے اقوال ہے استدلال کریں۔ کیونکہ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جن میں انہوں نے اجماع است کوبھی درست قرارٹین دیا۔ بلکہ اسے جمت شرعیہ ماننے سے ہی انگار کیا ہے۔ چنا نیے عقیدہ زول سیخ کی تر دیدکرتے ہوئے مرزاغلام احمد لکھتے ہیں:

> ''جب کہ چیش گوئیوں کے بچھنے کے بارے میں خودا نبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھرامت کا کوراندا نفاق یاا بھاع کیا چیز ہے؟ ۔''

(ازالهاو بام ج اصفح طبع دوم ۱۹۰۴ء ۱۷) ﴿ رخْ ، ج ۱۲ ص ۱۷) ﴾

اورآ كے لكھتے بين:

''میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں عام خیال مسلمانوں کا، گوان میں اولیا پھی داغل ہوں،اجماع کے نام مے معصوم نہیں ہوسکتا۔'' (حوالہ بالا، جاسختا کے) اور جب اجماع کا میرهال ہے تو سلف کی انفرادی اقوال کی حیثیت تو خود بخو دواضح ہوجاتی ہے۔ چنانچیر مرزاصاحب لکھتے ہیں:

> ''اورا تو السلف وخلف در حقیقت کوئی مستقل جحت نہیں ،اوران کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قر آن کریم کے مطابق ہے۔'' (ازالہ اوباط عج دوم ۱۹۰۲ وسنچہ ۲۹ حصہ دوم) ﴿ رَبُّ ،ج ۳۳ ص ۲۸۹ ﴾

> > نيزمرز اصاحب لكھتے ہيں:

" ومن تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح في الشرع ملهماً كان او مجتهداً فبه الشياطين متلاعبة "

سجهها عبد السياطين معارضه يعن" اگر كوئي شخص كوئى اى بات زبان سے نكال دے جس كى شريعت ميس كوئى اصل شهروه وصاحب البهام يا مجهد موقو در حقيقت وه شياطين كا تعلونا ہے-'' (آئيند كمالات اسلام صفح الاجھ ديوه مصنفة ۱۸۹۳م) ﴿رقْ، جَ١٥٤٥٢﴾

لہذا مرزائی صاحبان کے لئے قر آن کریم کی صرت کآیات اور متواتر احادیث کوچھوڑ کرچند صوفیا کے اقوال سے استدلال کیسے درست ہوسکتا ہے؟

### صوفياءكرام كاأسلوب

تیسری اصولی بات میہ کردنیا کے مسلمہ اصول کے مطابق ہمِلم فن کا موضوع ،اس کی غرض وغایت ،اس کی اصطلاعات اوراس کے ماہرین جدا ہوتے ہیں اوراس اعتبار سے ہمِلم فن کا اسلوب بیان بھی الگ ہوتا ہے۔ چوشک کی علم فن کا مہراور تج ہکا رشہ بیان بھی الگ ہوتا ہے۔ چوشک کی علم فن کا مہراور تج ہکا سائنس کی کتابیں پڑھ کراس سے پڑھ کرشد ید غلط فہیوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ اگر کوئی عام آدی میڈیک سائنس کی کتابیں پڑھ کراس سے اپنا علاج شروع کرد ہے تو بیاس کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہی محاملہ اسلامی علوم کا ہے کہتمیر، حدیث ،فقہ،عقا کداور تصوف میں سے ہرائی علم کا وظیفہ، اس کی اصطلاحات اور اس کا اسلوب بالکل

الگ ہے اور ان میں سب سے زیادہ دقیق اور پیچید آنجیرات ان کتابوں میں ملتی ہیں چوتصوف اور اس کے فلنفے پر ککھی گئی ہیں۔ کیونکہ ان کتابوں کا اتعلق نظریات اور خاہری اعمال کے بجائے ان باطنی تجربات اور ان واردات و کیفیات ہے ہیں جوصوفیاء کرام پراپنے اشغال کے دور ان طاری ہوتی ہے۔ اور معروف الفاظ وکلمات کے ذریعیان کا بیان دھوارہ وتا ہے۔

یجی وجہ ہے کہ جہاں تک دین کے بنیادی مسائل ،عقا کداوعلی احکام کاتعلق ہے وہ نظم تصوف کا موضوع ہے اور نبطاء امت نے تصوف کی کہ آبوں کو ان معاملات میں کوئی مافذیا جمت قرار دیا ہے۔ اس کے بجائے عقا کد کی بحثیں علم کلام میں اور علی احکام وقوا نین کے مسائل علم فقہ میں بیان ہوتے ہیں اور انہیں علم کی کتا ہیں اس معاملہ میں معتبر بھی جائی ہیں ۔خودصوفیاء کرام ان معاملات میں انہی علوم کی کتابیں کا کم کتابیں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بیقرت کے کرتے ہیں کہ چوشفی تصوف کے ان بیان ہو تھے اور نفییاتی تجربات سے نہ گز را ہواس کیلئے ان کتابوں کا دیکھنا بھی جائز نہیں ۔ بسا اوقات ان بیافی اور نفییاتی تا یعض اوقات جومفہوم بادی کتابوں میں ایس بیان طربی معلوم ہوتا ہے وہ بالکل عقل کے خلاف ہوتا ہے ۔لیکن لکھنے والے کی مراد کچھاور ہوتی ہے۔ اس تشم کی عبارتوں کو دھلے ہے۔ "کہاجا تا ہے۔ اسلیکی نبیادی عقیدے کے مسئلہ میں تصوف کی کتابوں اس تم کی عبارتوں کو دھلے گئیں۔ ۔

اس اصول کوخودا کا برصوفیاء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت مجدوالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بھی امام ہیں کین وہ تحریر فرماتے ہیں:

> '' پس مقررشد که معتبر در اثبات احکا شرعیه کتاب وسنت است وقیاس جمتبدان واجماع امت نیز شبت احکام است - بعدازیس چهار ادله شرعیه، نیج دلس شبت احکام شرعیه نی تو اندشد - الهام شبت عل وحرمت نه بود وکشف از باطن اثبات فرض وسنت ننمایید'' ( کتوب ۵۵ بکتوبات صهفتم وفتر دوم شخدها ) ایک اور جگه صوفیاء کن ''شطحیات'' سے کلامی مسائل مستنظر کرنے کا ذکر کر کے ہوئے کھتے ہیں:

'' قائل آن خنان شِحْ كبير يمنى باشديا شِحْ اكبرشامى ، كلام محموع بي عليه وعلى آلد الصلاة والسلام دركار است ، نه كلام محى الدين ابن عربي وصدرالدين توثيوى وعبدالرزاق كاشى ـ مارا بنص كاراست نه بفقس ، فتو حات مدنيه ازفتو حات مكيم ستغنى ساخته است -'

''یہ باتیں خواہ شخ کیریمنی نے کہی ہوں یاشخ اکبرشامی نے بہمیں محمور بی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چاہیے نہ کہ کی الدین ابن عربی، صدرالدین قونیوی اور عبدالرزاق کاشی کا کلام بہمیں نص ( یعنی قرآن وحدیث ) نے فرش ہے نہ کہ فصل ہے رہیاں عربی کی فصوص الحکم کی طرف اشارہ ہے ) فتو صات مدنیہ نے ہمیں فتو حات مکیہ مستغنی کردیا ہے'' ( مکتوبات حصداول وفتر اول کمتو بنہو، ا

ان تین بنیادی باتوں کے بعد عقائد کے اس بنیادی مسئلے میں جو تر آن وحدیث اور اجماع امت کی روے کفر واسلام کا مسئلہ ہے، صوفیاء کرام کی کتابوں سے استدلال قطعی طور پر خارج از بحث ہے۔ اور اگر بالفرض بعض صوفیاء سے اس قتم کی '' خطحیات'' ثابت بھی ہوں تو ان سے عقیدہ ڈختم نبوت کی قطعتیت اور اسٹحکام میں ذرہ پر ایرکی ٹیس آتی ۔

البتہ بدورست ہے کہ جن صوفیاء کرائم پر بدالزام لگایاہے کدوہ غیرتشریعی نبوت کے باقی رہنے کے قائل ہیں ، اُن پر بدائیرام الگایاہے کہ وہ غیرتشریعی نبوت کے باقی رہنے کے قائل ہیں ، اُن پر بدائیرام ہم ان کے کلام کی سیح صبح تشریح کریں تو اس کیلئے طویل مضمون ناوا تقیت کی بنا پر عائد کار اُن کی بال معروضات کی روشنی میں بیعقیدہ تم نبوت کا نہیں بلکہ ان بزرگوں کا درکار ہوگا اور چونکہ ہماری موضوع ہے خارج بھی ہے لیکن یہاں ان حضرات کی بعض صرح عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جن سے بدواضح ہوجاتا ہے کہ وہ پوری اُمت کی طرح ختم نبوت کے عقیدہ پر مشحکم اگان رکھتے ہیں۔

### مجددالف ثاثی کی عبارت میں مرزا کی صریح تحریف

اس سلسلہ میں سب سے پہلے مرزاغلام احمد صاحب کی بدؤ ھٹائی اور دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائے کہ اُنہوں نے اپنی نبوت ثابت کرنے کیلئے مجددالف ٹائی کی ایک عبارت نقل کی ہاوراس میں ایک لفظ خودا پی طرف سے بڑھادیا ہے، لکھتے ہیں:

> ''بات رہے کہ جیسا مجدوصاحب سر ہندیؒ نے اپنے مکتوبات میں کھا ہے کہ اگر چہال امت کے بعض افراد مکا لمدوخاطبۂ البہہے مخصوص ہیں اور قیا مت تک مخصوص رہیں گے ۔لیکن جس شخص کو بکمثرت اس مکا لمہ و مخاطبہ ہے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبی اس پر ظاہر کئے جا کیں وہ نبی کہلاتا ہے۔' (حقیقة الوی صغیہ ۲۹ معلوجہ 2016) ﴿رخ، ۲۳ موحد 40 معلوجہ 2016)

(هنية: الوقي صفحه ۳۹مطبوعه ۱۹۰۷م) (رح، ج۲۲ ص ۲۰۹)

مالاتكر حفرت مجد دصاحب كى جم عبارت كاحوالد مرزاصاحب في ديا به وه يه به التكلام مع واحد منهم يسقى محدثاً

"اور جب الله كاطرف القسم كاكلام كى كماته بكثرت بوف كي توأت محدث كماماتات" .

(كتوات بلدده منووه)

ملاحظ فرمائے حضرت مجد دصاحب کی عبارت میں '' محدث' کے لفظ کو مرزاصاحب نے کس طرح'' نبی '' کے لفظ کے مرزاصاحب نے کس طرح'' نبی '' کے لفظ سے بدل دیا جمع علی لا ہوری صاحب اس کااعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' جب ہم مجد دصاحب سرہندگ کے مکتوبات کود کھتے ہیں تو وہاں پرنہیں پاتے کہ کشرت مکالمہ وتحاطبہ پانے والا نبی کہلاتا ہے۔ بلکہ وہاں لفظ کوز ث ہے۔'' (المنوب قال میں معرفی میں کشرت مکالمہ وقاطبہ پانے والا نبی کہلاتا ہے۔ بلکہ وہاں لفظ کوز ث ہے۔'' (المنوب قال میں معرفی میں کشرت مکالمہ وقاطبہ پانے والا نبی کہلاتا ہے۔ بلکہ وہاں لفظ کوز شرح دوم)

پھرآ گے اس صرت خیانت کی تاویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ در حقیقت مرز اصاحب نے یہاں لفظا' نبی'' کو 'محد ٹ' ہی کے معنیٰ میں استعال کیا ہے اور ''اوراگراس توجید کو قبول ند کیاجائے تو حفرت سے موعود پر بیالزام عائد ہوگا کہ آپ نے نعوذ باللہ اپنی مطلب براری کے لئے مجدد صاحب کی عبارت میں تحریف کی ہے۔''

(الدوة في الاسلام ازمحرعلى لا بهوري صفحه ٢٢٨)

عالانکہ مرزاصاحب خودلفظ نبی کواپنے کلام میں تحدث کے معنیٰ میں استعمال کرتے تو ایک بات بھی تھی ، حضرت مجد دصاحب کی طرف زبر دی لفظ'' نبی'' منسوب کر کے اُک ' محدُث کے معنیٰ میں قرار دینا کون می شر لیت، کون سے دین اور کون سے عقل کے روسے جائز ہے؟ چرت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر جوم زاصاحب کے کلام میں ایسی ایسی صرح کے خیاتیں دیکھتے ہیں اور پھر بھی آئییں نبی، مسیح موجود اور مجد دقرار دینے پر مُصر ہیں۔

### مُلاعلی قاریؒ

دوسرے ہزرگ جن کی طرف پیربات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ فتم نیوت کے خلاف نبوت کی کسی قتم کو چائز بچھتے ہیں ،مُلاَ علی قار کی ہیں لیکن ان کی درج ذیل عبارت ملاحظہ فر ماہیے: " السحدی فیرع دعوی النبوۃ و دعوی النبوۃ بعد نبینا صلی اللّٰہ

عليه وسلم كفر بالاجماع"

''اس قتم کا چیلنج دعوی نبوت کی ایک شاخ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بدا جماع کفر ہے۔''

(ملحقات شرح فقدا كبرصفحدا ٢٠)

یہ عبارت ملاعلی قاریؒ نے اس شخص کے بارے میں کھی ہے چوتھن میجرے میں دوسرے کے مقابلہ پرغلبہ پانے کا دعویٰ کررہا ہو۔اس ہے نطا ہر ہے کہ یہاں گفتگوتھن غیرتشر میتی نبوت میں ہے اور اس کا دعویٰ بھی ملاعلی قاری نے کفر قرار ادیا ہے۔

## شيخ ابن عربي " اور شيخ شعراني "

شخ محی الدین ابن عربی کی طرف خاص طور پرید بات زورشور سے منسوب کی جاتی ہے کہ وہ غیر تقریعی نبوت کے قائل میں ۔ گران کی درج ذیل عمارت ملاحظہ ہو۔

> " فَمَا بَقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاوامر الالهية والنواهي فمن ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مدّع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بها شرعنا أو خالف."

> ''پی نبوت کے نتم ہوجانے کے بعد اولیاء اللہ کیلئے صرف معارف باتی رہ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کی امر (کسی چیز کا تھم) یا نہی (کسی چیز ہے منع کرنا) کے دروازے بند ہو چکے۔ اب ہر وہ شخص جواس کا دعویٰ کرے وہ دَرهَقِقَت شریعت کا مدمی ہے خواہ اس کا الہام ہماری شریعت کے موافق ہو یا خالف۔''
> (نتوجات کیے جلاس سخیاہ)

> > اس عبارت نے واضح کرویا کہ:

- ا ۔ شُخ اکبر کے زدیک مدعی شریعت صرف دہ نہیں ہے جوشر یعت محمد میر کے بعد سے احکام لائے بلکدوہ مدعی نبوت بھی الحکے زدیک مدعی شریعت ہے جسکی وہی بالکل شریعت محمد میر کے موافق ہی ہو۔
- ۳ تخضرت صلی الله علیه و ملم کے بعد جس طرح نی شریعت کا دعویٰ ختم نبوت کا انکار ہے،
   شریعت تجمہ بیکے موافق وحی کا دعویٰ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔
- ۳- شیخ اکبر کے نزدیکے تشریعی نبوت ہے مراد وہ نبوت ہے جے شریعت نبوت کیے ۔خواہ وہ نبوت شریعت جدیدہ کی مدگی ہواورخواہ شریعت مجدید کی موافقت کا دموکی کرے، پس غیر

خصصص فتنه قادیانیت اور ملت اساامیه کا مؤقف

تشریعی نبوت سے مراد کمالات نبوت اور کمالات ولایت ہوئے جن پرشریعت نبوت کا اطلاق نبیں کرتی اوروہ نبوت نبیں کہلاتی۔

عارف بالله اما شعرائی نے ''الیواقیت والجوا ہر'' میں شخ اکبری مندرجہ بالاعبارت نقل کرتے ہوئے اسکیساتھ یہ الفاظ ایمی نقل کے ہیں:

"فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والافضربنا عنه صفحاً"
(اليواتية والجوابر جلوا سخيه ٣٨)
"الرو شخص مكلف يعنى عاقل بالغ بوتو تم يراس كاقل واجب بورنداس س

اعراض كماحائكا

ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል : فتنه قادیانیت اور ملت اسلامیه کا مؤقف

## مرزائيت كى إسلام دسمني

ا- استعاری اور سامراجی کردار

۲- جهاد کی تنیخ

m- عالم إسلام سے غداری

۲- اکھنڈ بھارت

۵- سیاسعزائم منصوبی اورسر گرمیان

### ہم نے اپنی قرار دادمیں کہاہے کہ:-

جہاد کوختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غذ ارئ تھیں نیز ہے کہ وہ سامران کی پیدادار تھا، اوراس کا واحد مشن مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اوراسلام کو جھلانا تھا۔ نیز ان کے بیروکار، چاہے آبیس کوئی بھی نام دیاجائے ،مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کرکے اندرونی اور بیرونی طور رِتِخ بی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔

آئندہ صفحات میں اس ک تشریح پیش کی جارہی ہے۔



# سیاسی پین منظر

ساجون کوقو می اسمبلی میں پیش کی گئی ہماری قرار دادیں مرز اغلام احد کے جہاد کوختم کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر ہے اور مید کہ دوسام راج کی پیداوار تھا اور اس کا داحد مقصد سلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا تھا اور یہ کے مرز انی خواہ آئیں کوئی بھی نام دیا جائے ، اسلام کے فرقد ہونے کا بہانہ کرکے اندرونی اور پیرونی طور پر تیز جی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔

ہم ان حسب ذیل چار ہاتو ل کا جائزہ مرزائی تحریرات اوران کی سر گرمیوں اورعزائم کی روثنی میں لیتے ہیں:

- (الف) مرزائيت سامراجی اوراستعاری مقاصداور ارادوں کی پيداوار ہے۔
- - (ج) ملت مسلمه کے شیراز واتخاداور وحدت ملّت کومنتشراور تباه کرنا۔
  - (د) بورے عالم اسلام اور پاکتان میں تخ بی اور جاسوی سرگرمیاں۔

#### بور پی استعاراور مرزائیت

میلی بات که مرزاصاحب اور استح پیردکار پورپی استعار کے آلہ کار ہیں۔ ایک ایس کھلی حقیقت ہے جس کا نصر فر مرزا قادیاتی کو اعتراف ہے بلکہ وہ فخر ومباحات کے ساتھ بہا نگ دلل ان باتوں کا اپنی ہر قرم براور تصنیف میں اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ وہ بلا چھیک اپنے کوانگر یزوں کا خود کا شتہ بودا اور خاندانی و فادار اور سلطنت انگلامیہ کو آقائے ولی بغت اور رہت خدادندی اور انگریزوں کی اطاعت کو مقدن دبی فیر یصفہ قرار دیتے ہیں۔ اور حرائگریزی حکام اور سامراج بھی دل کھول کر آن کی وفاشعار یوں کو سراہتے ہیں۔ اب و یکھنا ہیہ کہ یورپ اور برطانیہ مرزا کو اپنے استعماری اور اسلام ورشام سے کے کو رہے۔

#### الهارهوين صدى كانصف آخراوريوريي استعار

اشارہ ویں صدی عیسوی کے نصف آخری میں یور پی سامران دنیا کے بیشتر حصوں پر اپ نوآبادیاتی عزائم کے ساتھ ملہ آور ہوا۔ ان سامرا بی طاقتوں میں برطانیہ بیش بیش بیش تھا۔ اطالوی، فرانسیں اور پر تگالی مشرقی افریقہ مافریقہ اطالوی سومالی لینڈ، فرانسیں سومالی لینڈ، پر تگالی مشرقی افریقہ، جرشی مشرقی افریقہ، جرشی سامرا بی ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ اٹی نے اریخ یا، فرانس نے جزیرہ مُدگا سکراور برطانیہ نے رہوڈ یشیااور پوگنڈ اکوفو آباد یوں میں تقتیم کردیا۔ تا منہاد فود مختار علاقوں میں یو نین آف ساؤتھ افریک کے علاوہ مصر، جیشہ اور لائیش یا کا شارہوتا تھا۔ یور پی سامرائ نے اس زمانے میں ہندوستان، بر اللہ کو وزیکھی لانے کے لئے کشکش کا آغاز کردیا تھا اور بحر ہندکو اپنی استعاری سرگرمیوں کا آمان کو، بنالیا۔ مشرقی ساعلی پر ملائی ریاستوں میں سنگا پورایک اہم بحری اڈھ تھا جس کو بنیاد بنا کر بحر ہندہ بحر بنالیا۔ مشرقی ساعلی پر ملائی ریاستوں میں سنگا پورایک اہم بحری اڈھ تھا جس کو بنیاد بنا کر بحر ہندہ بحر

ارادوں کی بھیل میں اُس وقت زیادہ آسانی ہوگئی جب۱۷۹ء میں نہرسوئیز کی تعییر کامر صله اختیام پذیر ہوا۔ اس کی وجہ سے رائس اُمید کا لمباحکر لگانے کی بجائے بحقازم اور بھیرہ احمر کا آسان راستہ اختیار کیا جائے لگا۔ ۱۸۷۸ء تک برطانیہ جرالٹراور مالٹا کوزیرائر لاکر قبرش پرتسلط جماچ کا تھا۔عدن ۱۸۳۹ء میں محکوم بنایا جاچکا تھا اب پورے جنوب مغربی ایشیاء پر قبضہ کرتا باقی تھا۔ میں محکوم بنایا جاچکا تھا اب پورے جنوب مغربی ایشیاء پر قبضہ کرتا باقی تھا۔

### انگريزاور برصغير

انگریزنے جب برصغیراورعالم اسلام میں اپناپنج ٔ استبداد جماناشروع کیاتو اس کی راہ میں دو باتیں رکاوٹ بنے لگیں ۔ایک تو مسلمانوں کی نظریاتی وحدت ، دینی معتقدات ہے غیر متزازل وابستگی اورملمانون کا وہ تصورات اخوت جس نے مغرب ومشرق کو جمدواحد بنا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری بات مسلمانوں کالا فانی جذبہ جہاد جو بالخضوص عیسائی پورپ کیلے صلیبی جنگوں کے بعد و ہال جان بناہوا تھا۔ اورآج سام راجی منصوبول کیلئے قدم قدم پرسد راہ ثابت ہور ہاتھا۔ادریبی جذبہ جہادتھا جومسلمانوں کی ملی بقاءاورسلامتی کیلئے گویا حصاراور قلعہ کا کام دے رہاتھا۔انگریزی سامراج ان چیزوں ہے بے خبر نہ تھی اسلئے اپنی معروف ابلیسی سیاست ،لڑا ؤ اور حکومت کرو (DIVIDE AND RULE) سے عالم اسلام کی جغرافیائی اورنظریاتی وحدت کوئکڑے کرناچا ہا۔ دوسری طرف عالم اسلام ہالحضوص پرصغیر میں نہایت عیاری ہے مناظروں اور مباحثوں کا بازار گرم کر کے مسلمانوں میں فکری اختثار اور تذبذب پیدا کرنا چا با به اورا سکے ساتھ ہی انگریز وں پر سلطان ٹیریشہید ،سیّداحمہ شاُہُشہیداورشاہ اساعیل شہیداور ان کے بعد جماعت مجاہدین کی مجاہدانہ سر گرمیاں اور علماء حق کا ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر جہاد کا فتوی دینا اور بالآخر ۱۸۵۷ء کے جہادآزادی نه صرف ہندوستان بلکہ باہر عالم اسلام میں مغربی استعار کے خلاف مجاہدانہ تحریکات سے بیر حقیقت اور بھی عیاں ہو کرسامنے آگئی کہ جبتک مسلمانوں کے اندرجذب جهادقائم ب،سامراج بهي بهي اوركهين بهي اپناقدم مضبوطي ينيس جماسك كارمسلمانون ك یہ چیز نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں بورپ کے لئے وبال جان بنی ہوئی تھی۔

### مرزاصاحب كےنشوونما كا دّوراورعالم اسلام كى حالت

انیسویں صدی کا نصف آخر جومرز اصاحب کے نشو دنما کا دور ہے اکثر مما لک اسلامیہ جہاد اسلامی ادرجہ نے بیاد اسلامی اورجذ بہآزادی کی آمادگا ہے جہاد ہیں کہ یکی زمانہ ہے جب بیصغیر کے باہر پڑوی مما لک افغانستان میں ۹۵،۸۷۸ء میں برطانو کی افغانوں کے جذبہ جہاد سرفروشی ہے دوچار ہونا پڑتا ہے جو بالآخر انگریزوں کی شکست اور ایسیائی پڑتا ہے جو بالآخر انگریزوں کی شکست اور پہلئی پڑتا ہے۔

ترکی میں ۱۸۷۱ء سے لے کر ۱۸۷۸ء تک انگریزوں کی خفیہ سازشوں اور در پردہ معاہدوں کو کی گئی ہمازشوں اور در پردہ معاہدوں کو دکھیے کر جذبہ جہاد بھڑ کتا ہے۔ طرابلس الغرب میں شخ خفر شامل (۱۸۸۰ء) اور کے علاقد داخستان میں شخ خمر شامل (۱۸۵۰ء) بوری پامردی اور جائفشانی سے فرانسیں اور روی استعمار کو لاکارتے ہیں۔ ۱۸۸۱ء میں مصرمیں مصری مسلمان سربکف ہوکر انگریزوں کی عزاحمت کرتے ہیں۔

سوڈان میں انگریز تو م قدم جمانا چاہتی ہے تو ۱۸۸۱ء میں مہدی سوڈانی اور ایجے درولیش جہاد کا گھر پرابلند کر کے بالآخرانگریز جزل گارڈن اورائکی فوج کا خاتمہ کرتے ہیں۔

اسی زبانہ میں طبیع عرب، بحرعدن وغیرہ میں برطا نو ی فوجیس مسلمیانوں کے جہاداورا شخلاص وطن کے لئے جال فروشی اور جانثاری کے جذبہ سے دو چیا تھیں ۔

مسلمانوں کی ان کامیابیوں کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ''مسلمانوں میں دین سرگری بھی کام کرتی تھی کہتے تھے کہ فتح پائی تو غازی مرد کہلائے ،حکومت حاصل کی ،مر گے ،تو شہید ہوگئے ۔اسکئے مرنایا بارڈالنا بہتر ہے اور پیٹے دکھانا بکار''

( تاریخ برطانوی ہندہ ۲۰ مطبوعہ ۱۹۳۵ء)

### ایک حواری نبی کی ضرورت

ایک برطانوی وستاویز '' دی ادائیول آف برٹش امپائران انڈیا' میں ہے اور بیرونی تمام شواہد بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ ' (۱۸۹۹ء میں انگلینڈ ہے برطانوی مدیروں اور سی رہنماؤں کا ایک وفداس بات کا جائزہ لینے برصغیر آیا کہ سلمانوں کورام کرنے کی ترکیب اور برطانوی سلطنت سے وفاداری کے داست نکالنے پرغور کیا جائے۔ اس وفد نے ۱۸۷۰ء میں دور پویمی پیش کیں جن میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی رہنماؤں کی اندھادھند بیروکار ہیں اگر اسوقت ہمیں کوئی ایسا آدی لی جائے اپاشا لک پرافٹ (PROPHET) (حواری نبی )ہونے کا دکوئی کر سے تو بہت سے لوگ اس کے گردا کہ جم بوجا کیں گے لیکن مسلمانوں میں ایسے کی خض کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مسلم طل جوجا سے تو بھرا لیے شخص کی نبوت کو حکومت کی سربری میں بطریق احسن پروان چڑ حمایا جاسکتا ہے۔ اب کہ ہم پورے ہندوستان پر قابض ہیں تو جمیں ہندوستانی عوام اور مسلمان جمہور کی داخلی ہے چینی اور با ہمی اختیار کو ہواد ہے کے لئے اس قشم

(بحواله عجى امرائيل صفحه ١١) (THE ARRIVAL OF BRITISH EMPIRE IN INDIA)

### سامراجی ضرورتیں-مرزاصاحب اوران کا خاندان

یہ ماحول تھا۔ اور سامرا بی ضرور تیں تھیں جس کی تکیل مرز اغلام احمد کے دعوی نبوت اور شخیخ جہاد کے علان نے کی اور بقول علامہ اقبال بیر حالات تھے کہ'' قادیانی تحریک فرنگی انتداب کے حق میں الہا می سندین کرسامنے آئی۔'' (حرف اقبال سنجہ ۱۲۵)

اگریز کومرز اغلام احد ہے بڑھ کرکوئی اورموز واضحض ان کے مقاصد کیلیے مل بھی نہیں سکتا تھا۔اس لئے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کی حمایت اور سلم دشتی اس کو خاندانی ورشیص کی تھی۔ مرزا کا والد غلام مرتفنی اپ بھائیوں سمیت مہاراچہ رنجیت شکھ کی فوج میں واغل ہوا اور سکھوں کے لئے قابل قدرخد مات انجام دیں۔ پہلے سکھوں سے ل کر مسلمانوں سے لا ا۔جس کے صلہ میں رنجیت شکھنے ان کو کچھ جا کدا دواگر ارکر دی۔

مرزاصاحب کی سیرت میں ہے کہ ۱۸۳۲ء میں اٹکا والد ایک پیادہ فوج کا کمیندان بناکر پشاور روانہ کیا گیا اور ہزارہ کے مفسدے ( لیخی سید احمہ شہید اور مجاہدین کے جہاد ) میں اس نے کار ہائے نمایاں انجام دیے ( آ گے ہے ) کہ بیاتو تھا ہی سرکار کا نمک حلال ۱۸۳۸ء کی بغاوت میں ان کے ساتھ اسکے بھائی غلام کی الدین (مرزاغلام احمد کے بچا) نے بھی ایچھی خدمات انجام دی ، ان لوگوں نے سکھوں کے باغیوں سے مقابلہ کیاان کوشکست فاش دی۔

(سيرت ميح موتود صغية ٢٠١٣ مرتبه مرزابشيرالدين محمود مطبوعه الله بخش سليم پريس قاديان)

۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں مرزاغلام احمد کے والد مرزاغلام مرتضی نے انگریز کا حق نمک یوں اداکیا کہخود مرزاغلام احمد کواعتراف ہے کہ:

> ''مئیں ایک ایسے خاندان سے ہول کہ جواس گورنمنٹ کا پکا ٹیرخواہ ہے۔ میرا والد میر زاغلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفا دار اور خیرخواہ آ دی تھا جن کو در بار گورزی میں گری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ''ہاور کا کہا، میں انہوں نے اپنی طاقت سے پڑھکر مرکار انگریزی کو مددد کتھی ۔ یعنی بچاس سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کرمین زمانہ فعدر کے وقت سرکار اگریزی کی اماد میں دیے تھے۔''

(اشتهارواجب الاظهار نسلك كتاب البري صفحة ازمرز اغلام احمد) ﴿ رَحُّ ، ج ١٩٥٣) ﴾

اس کے بعد مرز اغلام احمد کے والمداور بھائی غلام قادر کوانگریزی حکام نے اپنی خوشنو دی کے اظہار اور ان کی خدمات کے اعتر اف کے طور پر چوخطوط کیسے ان خطوط کا تذکر کر بھی مجولہ بالا کتاب میں ''میں خوب جانتا ہوں بلاشبہآ پ اور آپ کا خاندان سر کارانگریزی کا جاں شار وفاداراور ٹابت قدم ضدمت گار رہاہے۔''

(خط ١١رجون ١٩٨٩ء لا بورمراسلة ٢٥٣ حواله بالاصفية) ﴿رخْ ، جساس ٢٠

مسٹر رابرٹ کیسٹ کمشنر لا ہور بنام مرز اغلام مرتضیٰ اپنے خطوط مورخہ ۲۰ رخمبر ۱۸۸۵ء میں ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں انگریز کے لئے ان کی خدمات کے اعتر اف اورائے بد لےخلعت ا ورخوشنودی سے نوازنے کی اطلاع دیتے ہیں۔

پیخاندانی اطاعت جس شخص کی گھٹی میں شال تھی اس نے اپنی و فاشعاریوں کا یوں اعتراف کیا ہے۔ ستار ہ قیصر پیمیں مرزاصا حب لکھتا ہے:

''جھے سے سرکا رانگریز ی کے حق ٹیل جو خدمت ہوئی وہ بیٹی کد۔ میں نے بچال ہزاد کے جو سے سرکا رائگریز ی کے حق ٹیل جو خدمت ہوئی وہ بیٹی کد۔ میں نے بچال ہزاد سرا کے جا داسلامیہ ٹیل اس مضمون کے شائع کئے کہ گورشنٹ انگریز ی ہم مسلمانوں کی محص ہے۔ الہٰ اہرا ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورشنٹ کی کچی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گذار اور دُعا گور ہے اور یہ کتابیل مسلمان کے دومقد کی ٹیری تالیف کر کے اسلام کے منافق میں بھول میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں تالیف کر کے اسلام کے میں بھی بھولی میں ٹیوبی شائع کردیں اور روم کے پاریخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصراور کی گئی میں بھی بھو بھی شائع کردیں اور روم کے پاریخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصراور کی گئی میں کا بلی اور افغال ان کے دلوں میں جہائے کہ وہ غلط خیالات چھوڑ دیے جو جس کا بھی منافق کی کا بھی ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایکی خدمت جھے ہو

فتنه قاديانيت اور ملت اسااميه كا مؤقف

ظہور میں آئی کہ جھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں ہے آئی نظیر کوئی مسلمان دکھائیس سکا۔''

(ستارهٔ قيمره صفحة ٢٠١٣، مرزاغلام احمد قادياني) ﴿ رخ، ج٥١ص ١١١)

یمی نبیں بلکہ پورے برٹش ایٹریا میں اتنی '' بےنظیر ضدمت'' کرنے والے شخص نے بقول خوو انگریزی اطاعت کے بارہ میں اتنا کچھ کھھا کہ پچیاس الماریال ان سے بھر عتی ہیں۔

(رياق القلوب صفيه ١٥ مطبوع ١٥٠ م) ﴿رخْ ، ج ١٥٥ م ١٥٥ ﴾

مرزاصا حب سرکار برطانیہ کے متعلق تفثیث گورنر پنجاب کو ایک چھی میں اپنے خاندان کو پچپاس برس سے وفادار و جال نثاراوراپنے آپ کوانگریز کاخود کاشتہ پو دالکھتا ہے اور اپنی ان وفادار پول اورا خلاص کا واسط دے کراپنے اورا ٹی جماعت کے لئے خاص نظر عنایت کی التجا کرتا ہے۔ (تبلغ رسالت جلد مے رائا قار مانی سفوہ 19) ﴿ جموعا شنجارات، جسم ۲۱۱﴾

> \$\$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$

ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لدنت وہ کلیم اللّٰمی اقبال: ضربکلیم

# إسلام كاك قطعى عقيده جهادكي تنيخ

اگریز کی ان وفاشعاریوں کا نتیجہ تھا کہ مرزا قادیائی نے تھلم کھلا جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کردیا۔ جہاد اسلام کا ایک مقدس دین فریضہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی بقاء کا دارو مدارای پر ہے شریعت محمدی نے اسے قیامت تک اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت اور اعلاء کلمۃ اللہ کاذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کی بے شار آیات اور حضور اقدی سلامی اللہ علیہ وسلم نے بے شارا حادیث اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عملی زندگی ، ان کا جذبہ جہاد وشہادت میسب باتیں جہاد کو ہردور میں مسلمانوں کے لئے ایک ولولہ انگیز عبادت بناتی رہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے مسلمانوں کے لئے ایک ولولہ انگیز عبادت بناتی رہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے . المجھاد صاحب إلى يقوم القيامة (ابوداؤد)

وَقَاتِمُوهُمُ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُون الدِينُنُ كُلُّهُ للْهِ اوران كِساتِهاس صدتك لرُّ وكه فَتَهُ لَفُرِهُرَّ ارت باتى قدرہاوردين الله كاموجائے۔

حضور صلی الله علیه وکلم نے ایک دوسری حدیث میں فریضہ جہاد کی تا قیامت ابدیت ا اسطرح ظاہر فرمائی ہے:

> لن يسرح هـ ذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.

> ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا بمیشہ بید بن قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک جہاد کرتی رہے گا۔ (مسلم مشکواة سفور ۳۳)

لیکن مرزا غلام احد نے انگریز کے بچاؤ اور تحفظ اور عالم اسلام کو بھیشد آگی طوق غلامی میں باندھنے اور کافر حکومتوں کے ذریر سایہ سلمانوں کو اپنی سیاس اور مذہبی سازشوں کا شکار بنانے کی خاطر نبایت ہذہ ومدے تقییدہ جہاد کی خالفت کی ۔ اور ندصرف برصغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی اس کو خاہری اور خفید سرگرمیوں کا موقع مل سکا جہاد کے خلاف نہایت شدت ہے پروپیگنڈہ کیا گیا ۔ مرزا صاحب کو جہاد حرام کرانے کی ضرورت کیا تھی ۔ اس کا جواب جمیں لارڈ ریڈیگ وائسرائے بند کے نام قادیانی جماعت کے ایڈرلیس مندرجہ اخبار الفضل قادیان • ۹۵ مور خدیم رجولائی وائسرائے بند کے نام قادیان گیا ہے۔ جس میں کہا گیا:

" جس وقت آپ ( مرزاغلام احمد ) نے دعویٰ کیا۔ اس وقت تمام عالم اسلام جہاد کے خیالات سے گوئی مہاتھا۔ اور عالم اسلام کی الی حالت تھی کہ وہ پٹر ول کے پیپہ کی طرح بجڑ کئے کیلئے صرف ایک ویاسلائی کامتاج تھا۔ گر بانی سلسلہ نے اس خیال کی لغیت اور خلاف اس مور خلاف اس مور نے کے خلاف اس فقد رزور سے تھے کہ گور شمنٹ کوا پنے فقد رزور سے تھے کہ گور شمنٹ کوا پنے دل میں اقرار کرنا پڑا کہ وہ سلسلہ جے وہ اس کیلئے خطرہ کا موجب خیال کردہ میں اس کے لئے غیر معمولی عنایت کا موجب تھا۔ (حوالہ بالا)

جہاد منسوخ ہونے اور دنیا ہے جہاد کا تھم تا قیامت اٹھ جانے پر مرزاصا حب کس قدر هذ وید سے زور دیتے ہیں ۔ان کا اندازہ ان کی جب ذیل عبارات سے لگایا جاسکتا ہے۔اپنی کتاب اربعین ہیں شخہ 16کے ماشیہ پر ﴿ خ ۴۳۳م ہے 14 ﴾ مرزاصا حب ککھتے ہیں:

''جہادیعنی وین لڑائیوں کی شدت کوخداتعالیٰ آہتہ آہتہ کم کرتا گیا ہے حضرت موکی کے وقت (۱) میں اسقدر خد تھی کہ ایمان لانا ہمی قل ہے بچائییں سکنا تھااور شیرخوار بچ بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بڈھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض تو موں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھرمیج موجود ( یعنی برعم خود مرزا صاحب ) کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کردیا گیا۔''

(از قادياني مذهب صفحه ٢٥٥ فصل نمبر ٢٥ عنوان نمبر ٢٥٧)

فعيمه خطبه الهاميه عني ٢٨ ﴿ رخ ، ج١١ص ٢٨ ﴾ برلكه ين

'' آج سے انسانی جہاد جوتلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا گیا۔
اب اسکے بعد جو شخص کا فر پر تلوار اٹھا تا ہے اور اپنا نام عازی رکھتا ہے وہ اُس
رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مائی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ مو برس
پہلے فرمادیا ہے کہ سے موجود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد تم ہوجا کینگے۔ سواب
میر نے طہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد تیس۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کا ربی کا
سفید جھنڈ الجند کیا گیا ہے۔''

نیز ضیمہ تخذ گولڑ و بیر ضحه ۳۳ ﴿ رق بی حاص کے کی جس مرز اصاحب کا بیاعلان درج ہے کہ:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قبال

اب آگیا سے تو رضد اکا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے

دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد دیکر نبی کا ہے جو بیر کھتا ہے

اعتماد نیز انگریز کی حکومت کے نام ایک معروضہ میں جور یو یو آف ریلجٹز بابت ۱۹۹۲ء جلد ا

'' یمی وہ فرقد ( یعنی مرزاصاحب کا اپنا فرقد ) ہے جودن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیجودہ رہم کواٹھادے۔'' (ازریو بیوریلیجز ۲۵۸،۵۳۵) رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفی ۱۳ ﴿ نَ ١٥ اِنْ ١٤ ﴾ پر مرز اصاحب ککھتے ہیں: ''دیکھو میں (غلام احمد قادیانی ) ایک حکم کے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ بیہ ہے کداب سے کوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔''

ان تمام عبارات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کے نزدیک جہادی خالفت کا خاص حالات سے مجبور ہوں کا تقاضا نہیں بلکداب اسے ہمیشہ کے لئے منسوخ حرام اور ختم سمجھا جائے نداس کیلئے شرائط پوری ہونے کا انتظار ہے اور کسی پوشیدہ طور بھی اس کی تعلیم جائز نہیں۔ تریاق القلوب شخہ ۳۲۲ ﴿ رَبِّ مِنْ مُمَاسُ ۱۵۸ ﴾ مِن کھتے ہیں کہ:

> ''اس فرقه (مرزائيت) مين تلوار كاجها د بالكل فهيں اور نداس كی انتظار ہے۔ بلکه پيمبارک فرقه نه خلام طور پراور نه پوشيده طور پر جها د كی تعليم كو هرگز جائز مبين سجحتا اور قطعا إس بات كوحرام جانتا ہے كددين كی اشاعت كيلئے لڑائياں كی جائيں۔'' ''اب زينی جہاد بند كئے گئے اور لڑائيوں كا خاتمہ ہوگيا۔''

"أج سودين كے لئے لو تاحرام كيا كيا۔" (ايضاً) ﴿رخ، ج١٥ ١٥)

### مرزائى تاويلات كى حقيقت

ننخ جہاد کے بارے میں ان واضح عبارات کے باوجود مرزائیوں کی دونوں جماعتیں آج کہتی ہیں کہ چونکہ ۵۵ء کے بعدانگریز کی سلطنت قائم ہوگئی اور وسائل جہاد مفقو دیتھے اسلئے وقتی طور پر جہاد کو موقوف کیا گیا۔ آھے ہم اس غلط تاویل اور مرزا کی غلط وکالت کا جائز ہ لیں۔

(۱) بچھیلی چندعبارات ہے ایک منصف مزاح شخص بخو بی انداز ہ لگاسکتا ہے کہ مرزاصاحب کے ہاں جہادی ممانعت ایک وقتی تھم نہیں ۔ نہ وہ مچھ وقت کے لئے موقوف ۔ بلکہ وہ کمل طور پر جہاد کے خاتمہ، اسکی انتظار تک کی نئی اور خلا ہری اور پوشیدہ تم کی تعلیم کو بھی نا جائز اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دین کے لئے لڑناممنوع اور منسوخ قرار دیتے ہیں۔ (۲) اگر مرزاصاحب ۵۵ عے بعد اگریزی سلطنت کے قدم جمانے کی وجہ سے مجبوراً جہاد کی اللہ علی میں ۔ تو ۵۷ عاوراں سے قبل ایسٹ انٹریا کھیٹی کی آمد کے فوراً بعد مجاہدین سیدا حمد شہید کا محتاد میں مرزاصاحب اوران کا پورا خاندان سمحول اورانگریزی استعار کیلئے میدان ہموار کرنے کے جہاد میں مرزاصاحب نے اگریزی حکام کے نام خطوط اور کے لئے جانی اور مالی قربانیاں دیتے رہے ۔ جس کا مرزاصاحب نے اگریزی حکام کے نام خطوط اور چھیوں میں بڑے فخر سے اعتراف کیا ہے اوران مساملی کی خصرف تا سکری بلکہ تحسین بھی کی ہے۔ ان کے خاندانی بزرگوں نے سمحوں سے مسلمانوں کے جہاد میں سمحوں کی حمایت کی ۔ مرزاصاحب کے دائد نے ۵۷ میں بچاس سوار سرکارانگریز کی امداد کیلئے فراہم کئے ۔ مرزاغلام احمد نے ۱۸۵۷ء میں جہادا زادی کے غوراور جان فارجام یہ بہاد میں کہا۔

(برابین احمد بیجلدا وّل صفحه الف اشتهار اسلامی انجمنوں سے التماس)

انگریز کے ہاتھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی مظومیت پر ہند کا ذرہ ذرہ انشابر تھا۔
اسلامیان ہندگی عظمتیں الشدری تھیں، ہزار سالہ عظمت رفتہ رفتہ پاٹی پاٹی ہورہی تھی، علاء اور شرفاء ہند
کوسور کے چڑوں میں تک کر اور زندہ جا کر دبالی کے چوکوں میں بھائی پر لٹکایا جارہا تھا اور انگریزوں کاشتی
القلب نمائندہ جزل نکلسن ،ایڈورڈ ہے ایسے آئی افتصارات مانگ رہاتھا کہ جابدین آزادی کے زندہ
حالت میں چڑے اُدھڑ ہے جاسیس اور آئیس زندہ جلایا جاسکے ۔گروہ شتی اور طالم نکلسن اور مرزا غلام
احتد اور اسکے خاندان کو ہندوستان میں اپنے مفادات کا گمراں اور وفادار تضہرار ہاتھا۔ جزل نکلسن نے
مزا غلام قادر کوسند دی جس میں لکھا کہ کے ۱۵ ماء میں خاندان قادیان ضلع گورد اسپور کے تمام دوسر سے
مزا غلام قادر کوسند دی جس میں لکھا کہ کے ۱۵ میں خاندان قادیان ضلع گورد اسپور کے تمام دوسر سے
مزا خالہ میں جزا ہی تک اپنے تشریعی نبی ہوئے کی حیثیت سے سامنے ہیں آئے تھے اور خود برا بین
احمد سے دورہ می تمی جہاد کے فرض واجب اور غیر شقطع ہونے کا اعتراف کریچکے تھے۔ دورک کنوت کے
احمد سے دیادی قطعی تھم کو ترام قرار دیے ہوئے کوش واجب اورغیر شقطع ہونے کی اعتراف کریچکے تھے۔وک کی کہنوت کے
بعد ایک قطعی تھم کو ترام قرار دیے جو جو سے عملا بھی قرآن کریم کی تمام آیا ہے جباد بھس وفی کومنوٹ

قرار دیکرتشریعی نبی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کیکن جس دور میں وہ جہاد کوفرض کہتے ہیں کیا مرزاصاحب خود عملی طور پربھی اس پڑمل پیرار ہے؟ اس کا جواب ہمیں انگر پزلیفٹنٹ گورز کے نام چیٹھی سے ل جا تا ہے۔ وہ اس درخواست میں اپنی اصل حقیقت کواس طرح واشکاف الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں:

''ش ابتدائی عمر سے اس وقت تک (گویا ۱۸۳۹ء سے کیکر جو ۵۵ و سے بہت پہلے کا زمانہ ہے ) جو قریباً ساتھ برس کی عمرتک پہنچا ہوں۔ اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگاشیہ کی چی محبت اور خیر نخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں۔ اور ان کم فہموں کے دلوں سے خلط خیال جہاد وغیرہ کو دور کروں جو ان کی دلی صفائی اور مخلصا نہ تعلقات سے خلط خیال جہاد وغیرہ کو دور کروں جو ان کی دلی صفائی اور مخلصا نہ تعلقات سے روکتے ہیں۔''

( تبلغ رسالت جلد محسفیه اسطوعه قادیان پرلس قادیان اگست ۱۹۲۷ء ) ( مجموعه اشتبارات جلد ۱۳۵۳ ) ( مجموعه اشتبارات جلد ۱۳۵۳ )

(٣) تیسری بات سے ہے کہ بالفرض ہم شلیم کے دیتے ہیں کہ مرزاصا حب نے برصغیر میں انگریزی سلطنت کی وجہ سے بعض مجبوریوں کی بنا پراتی شدو دیسے جہاد کی مخالفت کی لیکن اگر حقیقت بہی ہوتی تو مرزاصا حب کی ممانعت جہاد اوراطاعت انگریز کی تبلیغ صرف برلش انٹریا تک محدود ہوتی گر یہاں تو السے کھلے شواہد اور قطعی ثبوت موجود ہیں کہ مرزاصا حب کی تحریک و تبلیغ کا اصل محرک نہ صرف انٹریا بلکہ پورے عالم اسلام اور دنیا بحر کے مسلمانوں کے داوں سے جذبہ جہاد تکا لٹا اور انگریزوں کسلئے یا کسی بھر پوری ملئے ماک کی کافر سلطنت کے لئے راستہ ہموار کرنا تھا۔ تا کہ اس طرح آلیٹ ٹی اقت اور نئے نبی کے نام سے پوری ملئت مسلمہ اور امت تھی ہیک سارانظام ورہم برہم کیا جائے۔ اور پورے عالم اسلام کو انگریزیا آن کے حلیفوں کے قدموں میں انگر ایا جائے ۔ اس لئے مرزاصا حب نے خالفت جباد کی تبلیغ صرف برنش انٹریا تک محدود ندر تھی اور نیصرف اردو پر کے انسان کو مکہ اور دم بی باگریز کی میں لیٹر پر کلے لکھ کہ کہ اور دم بیشام بھر داریا تا اکہ بخارا میں آگریز کی میں لیٹر پر کلے لکھ کہ کہ دردوم بشام بھر داریا تا ایک بخارا میں آگریز کی میں لیٹر پر کلے لکھ کہ اور دم بینے کہ پیپلا تا رہا تا کہ بخارا میں آگریز کی میں لیٹر پر کلے لکھ کہ اور در بینے تک پیپلا تا رہا تا کہ بخارا میں آگرین گرائر میں آگرین کی بیس لیٹر پر کلے کھی کا فرائی آگریا تا رہا تا کہ بخارا میں آگرین کی بیس لیٹر پر کا کھی کہ کہ دور در بیکھ کے بھیلا تا رہا تا کہ بخارا میں آگرین کے کہ میں لیٹر پر کیا دین آگرین کی میں لیٹر پر کیا گھی کے کہ کا میں آگرین کیا تا رہا تا کہ بخارا میں آگرین کی جہاد کو کا خوالوں کیا گھر کیا گھر کیا گھر انگرین گھر کیا تا کہ بنا تار ایک کی کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تھر کیا تاکہ کو تا مور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر ان کیا تاکہ کیا تاکہ باتا تاکہ بخور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تاکہ باتا تا کہ بخور کیا گھر کیا تاکہ کو تاکم کیا تاکہ کو کر کھر کیا گھر کیا تھر کیا گھر کیا گھر کیا تاکہ کیا تھر کیا تاکہ کیا تھر کیا تاکہ کیا تھر کیا تا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھ

زار روس کے نشکر آئیں تو کوئی مسلمان ہاتھ مزاحت کے لئے نداٹھائے ۔فرانس، تیونس، الجزائر اور مرائش پرنشکرشی ہوتو مسلمان جہاد کوحرام مجھیں ۔عرب اور معری دل و جان سے انگریز کے مطبع بن جائیں۔اور ترک وافغان کی فیرت ایمانی ہمیشہ کے لئے جذبہ جہادے سرویڑ جائے۔ اس سلسلہ میں مرزاصاحب کے اعترافات دیکھیے واکھیے ہیں:

> '' میں نے نہ صرف ای قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گونمنٹ انگلشیہ کی تچی اطاعت کی طرف جھ کا یا بلکہ بہت سی کتا بیں عربی اور فارتی اور اردو میں تالیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو تھی مطلع کیا۔''

( تبلغ رسالت جلد که بنام کیفنندگ گورزمینیوه ۱) هر نجوی اشتها رات، مع ۱۳ س ۴۳۰ هر ای کتاب کے صفحه ۱۷ هر رخ ، ج ۱۳ س ۴۳۳ هر کلصقه مین

''ان نادان مسلمانوں کے پوشیدہ خیالات کے برظاف دل وجان سے گورنمنٹ انگلشیہ کی شکر گذاری کے لئے ہزار ہااشتہارات شائع کئے گئے اور ایس کتابیں بلاو عرب دشام وغیرہ تک پہنچادی گئیں۔''

''(اس کے بعد) پیس نے عربی اور فاری بیس بعض رسائل تالیف کر کے بلادشام اور دم اور مقار موروم اور مقار و فیرہ کی طرف رواند کے اور ان بیس اس گور نمسٹ کے تمام اوصاف جمیدہ درج کے اور بخوبی فاہر کردیا کداس محت تقلیم کیں اور بعض جہاد قطعاً حرام ہاور ہزار ہارد پینچرج کرکے وہ کتابیں مفت تقلیم کیں اور بعض شریف عربوں کو وہ کتابیں و کر بلادشام اور وہ کی طرف رواند کیا اور بعض عربوں کو مکد اور مدیند کی طرف بھیجا اور بعض بلاد فارس کی طرف بھیج کے اور ای طرح مصر میں بھی کتابیں۔ اور ہزار ہارو پیدکا فرج تھا جو محض نیک بھتی میں کے کا کہا۔''

(تبليغ رسالت جلد سوم صفحه ١٩٦١) ﴿ مجموعه اشتبارات، ٢٢ص ١١٢) ﴾

اوربيسب كهمرزاصاحب في اللي كيكياكه:

'' نا کہ پچھطیعتیں ان نفیحتوں ہے راہ راست پر آ جا ئیں اور وہ طبیعتیں اس گونمنٹ کاشکر کرنے اور اسکی فر ہانپر داری کے لئے صلاحیت پیدا کریں اور مفسدوں کی بلائمیں کم ہوجا کیں۔''

(نورالحق حصداول صفحة ٣٣٠٣) ﴿رخ، ج٨ص ٢١)

تبیغ رسالت جلد کصفحه ۱۷ ﴿ رخ ، ج ۱۳ ص ۳۸۷ ﴾ میں اس ساری جدوجهد کا حاصل مرزاصاحب کے الفاظ میں ہے کہ:

> '' میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے، ویسے ویسے مسلم جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کمینگے۔ کیوں کہ مجھے تن اور مہدی مان لیماہی مسئلہ جہاد کا اذکار کرنا ہے۔''

گور نمنٹ انگریزی اور جہاوشمیہ صفحہ کے ﴿رخ ، ج کاس ۲۸ ﴾ میں کھتے ہیں: '' ہرایک شخص جومیری بیت کرتا ہے اور مجھے کو تک موعود مانتا ہے اُسی روز سے اُس کو میرعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیونکہ تک آچکا۔ خاصکر میرکی تعلیم کے لحاظ ہے اِس گورنمنٹ انگریزی کا سیاخ ٹیرخواہ اس کو

بناپرتائے۔"

یہ حقیقت کہ مرزائی بیلیغ و تلقین اور تامام کوششوں کے حرکات اور مقاصد کیا تھے۔ مرزائی فی جہائی کے مذکورہ اقوال سے خود ظاہر ہوجاتی ہے۔ اس پر بھی اگر تاویل کے پردوں بیس اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے تو تو آئیسیں کھولنے کے لئے حسب ذیل واقعات اور اعترافات کائی بیس کہ مرزاصا حب نہ صرف ہندوستان میں بلکہ آزاد اسلامی ممالک میں بھی کمی قتم کے جہاد کے روادار نہ تھے۔ افغانستان کے امیرامان اللہ خاس کے عہد حکومت میں فعت اللہ خاس مرزائی اور عبداللطیف مرزائی ۔ کو علی افغانستان کے امیرامان اللہ خاس کے عہد حکومت میں فعت اللہ خاس کے محرکات بھی تھے کہ بید کے علی اور عبداللطیف مرزائی

لوگ مبلغین کے پردہ میں جہاد کے خلاف تعلیم ویتے تھے اور بیر محض اس لئے کہ انگریزوں کا اقتدار چھاجائے۔ حالانکدافغانستان میں جہادِ اسلامی کی کلمس شرا نظاموجود تھیں۔ اس سلسلہ میں مرزابشیرالدین محموداحمد کا خطبہ جمد مندرجہ انفضل ۲ راگست ۱۹۳۵ء ملاحظہ بجیجے:

> "عرصه دراز کے بعدا تفا قالیک لائبریری میں ایک کتاب ملی جوچھے کرنایاب بھی ہوگئی تھی ۔اس کتاب کا مصنف ایک اطالوی انجینئر جوافغانستان میں ذ مہ دارعبده برفائز تھا۔وہ لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف ( قادیانی ) کواس لئے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے تو حکومت افغانستان کوخطرہ لاحق ہوگیاتھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور ہوجائے گا اور ان بر انگریزوں کا اقتدار چھاجائے گا۔ایے معتبر راوی کی روایت ہے بیام یابئہ ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ اگرصا جزادہ عبداللطیف صاحب خاموثی سے بیٹھے ريتے اور جہاد کےخلاف کو کی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومت افغانستان کوانہیں شہید کر نے کی ضرورت محسوں نہ ہوتی ۔اخبار الفضل بحوالہ امان افغان مورندہ ۱۹۲۵/۳ء نے افغان گورنمنٹ کے وزیر داخلہ کے حوالہ سے مندرجہ ذیل بیان نقل کیا۔ کابل کے دواشخاص ملا عبدالحلیم اور ملا نورعلی دکاندار قادیانی عقا کد کے گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدے کی تلقین کرکے انہیں راہ سے بھٹکارہے تھے۔ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر مکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے یائے گئے، جن سے پایاجا تا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہاتھ بک چکے تھے۔''

خلیفہ قادیان اپنے ایک خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار الفضل مورخہ کیم نوم ر ۱۹۳۳ء میں اعتراف کرتا ہے کہ نہ صرف مسلم ممالک بکہ غیر مسلم ممالک اور اقوام بھی مرزائیوں کوآکہ کارسجھتے تھے۔ د نیا ہمیں اگریزوں کا ایجنٹ بھی ہے۔ چنا نچہ جب قبرص میں احمد بیٹارت کی افتتاح کی تقریب میں ایک جرمن اگریز نے شولیت کی تو تحومت نے اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم ایسی جماعت کی کسی تقریب میں شامل ہوئے جو اگریزوں کی ایجنٹ ہے۔''

# اسلامي جهادمنسوخ مگرمرزائي جهادجائز

(۳) بیدام حجرت اور تجب کا باعث ہے کہ ایک طرف تو قادیا نیوں نے جہاد کو استیفذ ومد سے منسوخ اور حجام آم اردیا گر دوسری طرف تو تادیا شعور کا اور حجام آم اردیا گریزوں کی فوج میں شامل ہوکر مسلمانوں کے ساتھ اگریزوں اور صرف ایکنے لئے جائز بلکہ ضروری تھا۔ گویا ممانعت جہاد کی بیساری جد وجہد صرف انگریزوں اور شد ملک کا فروں کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد ہے روکنے کے لئے تھی کہوہ نہ تو اپنی عزب دناموں اور شد ملک و ملت کی بقاء کے لئے تو بی اسلامی شعائر معاہد سے لئے علم جہاد بلند کریں ۔ لیکن افتد ارکے فروغ و تحفظ کیلئے ان کی فوجوں میں شامل ہو کر بلاد اسلامیہ پر بمباری ایک مقد س فریفہ تھا۔ مرز احمود احمد نے کہا:

''صداقت کے قیام کیلئے گوئمنٹ کی فوج میں شائل ہوکران طالمانہ روکوں کو دفع کرنے کیلئے گوئمنٹ کی مدداحمہ یوں کا نہ ہجی فرض ہے۔'' (خلبہ مرزامحموداحمر، الفضل ہر نگر 1919ء)

قادیانی جماعت نے لارڈریڈنگ کواپنے ایڈرلیں میں بھی اپنی جنگی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کائل سے جنگ میں ہماری جماعت نے علاوہ ہرتھم کی مدد کے ایک ڈئل کمپنی اور ایک ہزار افراد کے نام بھرتی کیلئے پیش کے اور ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی چھے ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں رضا کاراندکام کرتے رہے۔ (انفشل مرجولائی ۱۹۳۱ء) ایک اور خطیہ جعدیں مرزامحمود احمد نے کہا کہ شاید کابل کے ساتھ ہمیں کسی وقت جہاد ہی کرنا پڑتا (آگے چل کرکہا) کہ پس نہیں معلوم کہ ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپر دکیا جاتا ہے ہمیں اپی طرف سے تیار رہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔

(الفضل ٢٥ رفروري ١٩٢٢م)

امن وآشتی اور اسلامی نظری جہاد کو ملاؤں کے وحشیانہ اور جاہلانہ اور بیہودہ خیالات قرار دینے والے مرزائیوں کے حقیقی خدوخال مرزامحمودا محمہ خلیفہ ٹانی کے اِن الفاظ سے اور بھی عیاں ہوجاتی ہے اُنہوں نے کہا کہ:

''اب زمانہ بدل گیا ہے ویکھو پہلے جو سی (حضرت عین ) آیا تھا اُسے دشنوں نے صلیب پر چڑ ھایا گراب سی اس لئے آیا ہے کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارد ہے۔'' (عرفان الجی صفیہ ۹) '' پہلے عینی کوتو یہودیوں نے صلیب پر لٹکایا گراب (مرزاغلام احمد) اس زمانے کے یہودی صفت لوگوں کومولی پر لٹکا تیں گے۔'' (مرزاغلام احمد) اس زمانے کے یہودی صفت لوگوں کومولی پر لٹکا تیں گے۔'' (مقتر میں ایک صفیہ ۲ مستقدم زائمودا تھی)

اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام کے نظر پیر جہاد کومنسوٹ قرار دینے اور سارے عالم اسلام میں اسکے خلاف پر دیگیٹرہ کرنے کے بعد اپنے لئے اور سامرا ہی مقاصد کے لئے جہاد اور قال کو جائز قرار دینے کے لئے کیا جہازہ اور قال کو جائز قرار دینے کے لئے کیا جائے جائے ہیں کہ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کا کافروں یا خودان کے خلاف لڑنا تو ہمیشہ کے لئے حرام تھا گر عیسایت کے جھنڈے تلے یاکمی کافر حکومت کے مفادیس یا خود مرزائیوں کے لئے جہاداور قال اور لڑنا الا بار سے جائزہ درقال اور لڑنا السیار ہے۔

## مرزاغلام احمداورمرزائيول كىتبليغى خدمات كى حقيقت

تریاق القلوب مطبوعہ شیاء الاسلام قادیان ۱۸۸ را کتوبر ۱۹۰۳ء رخی بچ۵اص ۴۹۰،۰۳۹ صفیمہ ۳۹۰،۰۳۹ میں برسی کی تمام مضیمه البید شیاری البید عالمی البید عالمی اور تصفیقی کاوش کا خلاصه مسلمانوں کے دل ہے جہاد اور خونی مبدی وغیرہ کے معتقدات کا از الداور انگریوں کی وفا داری پیدا کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''اب میں اپنی گورنمنٹ محسند کی خدمت میں جرائت سے کہ سکتا ہوں کہ بدوہ بست سالد میری خدمت ہے جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کرسکتا۔ بیکی ظاہر ہے کہ اس قدر لیے زبانہ تک جو کہ بیس برس کا زبانہ

ہے ایک مسلسل طور پرتعلیم ندکورہ بالا پرزور دیتے جانا کسی منافق اورخودغرض کا کامنہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی کچی خرخوائی ہے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی ہے دوسرے نداہب کے لوگوں ہے مہاشات بھی کیا کرتا ہوں ..... کہ جبکہ بعض یا در یوں اور عیسائی مشنر یوں کی تحریر نہایت سخت ہوگئی اور حدّ اعتدال ہے بڑھ گئی۔اور بالخصوص برچہ نورافشاں میں جوایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکاتا ہے نہایت گندی تح س شائع ہوئیں ۔اوراُن مؤلفین نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم كى نسبت نعوذ بالله اليالفاظ استعال كئے كه شخص ڈاكوتھا، جورتھا، زنا كارتھااور صد بابرچوں میں بیشائع کیا کہ شخص اپنی الرکی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور باایں ہمة جعوثا تھا اور كو ث ماراور مُون كرنا اس كا كام تھا۔ تو مجھے الى كتابوں اورا خياروں کے بڑھنے سے بداندیشدول میں ہوا کہ مبادامسلمانوں کے دلوں پر جوایک جوش ر کھنے والی قوم ہے۔ ان کلمات کا کوئی تخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے اُن جوشوں کو ٹھٹڈا کرنے کے لئے اپنی سچے اور ماک نیت ہے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دیانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیاجائے ۔تا کہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہوجا ئیں اور ملک میں کوئی ہے امنی پیدانہ ہو۔ تب میں نے بمقاتل ایسی کتابوں کے جن میں کمال بختی ہے مدزمانی کی گئے تھی چندا اپنی کتابیں کھیں جن میں کسی قدر بالقابل تخي تقى - كيونكه مير ب كانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتويٰ دیا كه اسلام میں جو بہت سے وحشانہ جوش رکھنے والے آدمی موجود ہیں۔ ان کے غیظ وغضب کی آگ بچھانے کے لئے پہطریق کافی ہوگا۔"

(صفيه ٢٠٩٠، ٢٠٩) ﴿ رخ ، ج ١٥٥ ١٥٩ ، ٢٨٩ ﴾

چندسطور کے بعد لکھتے ہیں:

'' سوجھ سے پادر یول کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریز کی کا ہوں۔ کیونکہ جمجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔

- (1) اوّل والدمروم كارْن
- (۲) دوم ال گورنمن عاليد كاحسانول في
  - (٣) تير عفداتعالى كالبام نـ-"

(صفحه ۲۰۹-۱۳) ﴿رخ، ج ۱۵س ۱۹۹)

دوسری بوی وجہ مرزاصاحب کے ایسے علی تحویرات اور مناظروں کی بیتھی کہ وہ ابتداء اس طرح عام مسلمانوں کی عقیدت اور تو جہات اپنی طرف مبذول کراتے چلے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے دفاع میں جن مسائل پر بحث کا باز ارگرم کرتے اسی میں آئندہ اپنے دعوی نبوت ور سالت کے لئے فضاء بھی ہموار کرتے چلے گئے اور اسلام کی بیلغ کے نام پر شکر میں لیٹی ہوئی زہر کی ایک مثال آر سیمان سے مجھزات انبیاء کے اثبات پر مرزاصاحب کا مناظرہ ہے جس میں اثبات مجھزات کے شمن میں انبات مجھزات کے شمن میں انبات مجھزات کے شمن میں انبوت کے بیاری مارور اور جرز مانہ میں مجھزات کا صدور متوقع ہوئی تھی تو ، میں اپنی جھوٹی اس کے لواز مات ، مجھزات وتی وغیرہ کا ہر دور میں متوقع ہونا بحث ومناظروں کے پردہ میں اپنی جھوٹی اس کے بیارہ میں اپنی جھوٹی میں نبوت کے بیش بندی نہیں ہیں۔ سرتو اور کیا بیر تھی۔

# تصنيفي ذخيره

در حقیقت جب ہم مرزاغلام احمد کی ربع صدی کی تصنیفی علمی زندگی برنظر ڈالتے ہی تو اُن کی تمام تحریری وتقریری سرگرمیوں کامحور صرف یمی ملتاہے کہ اُنہوں نے چودہ سوسال کا ایک متفقہ، طے شده اجماعی'' مسّله حیات ونزول میچ'' کونشانه حقیق بنا کرایی ساری جدوجهد وفات میچ اور میچ موجود ہونے کے دعویٰ برمیذ ول کر دی۔مسلمانوں کوعیسائیوں کے عقیدہ تثلیث اور ہندوؤں کے عقیدہ تناتخ کی طرح ظلی و بروزی اور مجازی گور کھ دھندوں میں الجھانا حیابا۔ جدلیات اور مفسطوں کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر، برمرز اصاحب کی علمی اور تبلیغی خدمات کا دوسرانام ہے۔ اگران کی تصنیفات سے ان کے متضاد دعوے اوران سے پیدا ہونے والے مسائل ومباحث نکال لئے جا کیں تو جو کچھ بچتا ہے وہ جہاد کی حرمت اور حکومت انگاشیہ کی اطاعت، دلی وفاداری اور اخلاص کی دعوت ہے۔ جبکہ ہندوستان پہلے ہے دی فکری اور سای انتشار کا مرکز بنا ہوا تھا اور عالم اسلام مغرب مادہ پرست تہذیب اورخو دفراموش تدن کی لیٹ میں تھا گر ہمیں مرزاصا حب کی تصانیف اور''علمی خدیات''میں انبیاء کرام کے طریق دعوت کے مطابق کوئی بھی و قع اور کام کی بات نہیں ملتی ۔ سوائے اس کے کہ اُنہوں نے اپنے قلم اور زبان کے ذریعے نہ ہی اختلا فات اورو ٹی جھڑوں کے شکار ہندوستانی مسلمانوں کومزید دبخی انتشار اور غیرضروری ندہبی نشکش میں ڈال کراُ نکاشیراز ہُاتحادیاش یاش کرنے کی کوشش کی۔

> ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملّت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد اقبال:فرب کلیم

# مرازئيت اورعالم اسلام

# اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے

" برایی فدہی جاعت جوتار یخی طور پراسلام سے وابستہ ہولیکن اپنی بنیاد نئی نبوت پر رکھے اور بڑع خود اپنے البامات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان اسے اسلام کی وصدت کیلئے خطر و تصور کرے گا اور بیاس لئے کہ اسلائی وصدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔ تا دیا نیت باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کیلئے مہلک ہے۔ بیائے اندر یہودیت کے اشنے عناصر رکھتی ہے، گویا پیچر کیک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔" اقال حرف اقال

# سامراجي عزائم كي تنكيل

سابقہ تفصیلات کے علاوہ مرزاغلام اجمہ اور اس کی جماعت نے پورے عالم اسلام کے سابقہ ستعاری عزائم کی تخیل کی خاطر جورو یہ افتیار کیااس کی چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہوئے فیصلہ خود ہرانصاف پہنچشنی پر چھوڑا جاتا ہے کہ کیاالی جماعت سامراجی جماعت کہلانے کی مستحق نہیں؟ اور یہ کہ اُس نے پورے عالم اسلام کے اتحاد اور سلامتی کو پر بادکرنے کی کوششیں کیس یا نہیں؟ اور یہ کہ عالم اسلام کو آباد ویا تھام میں جگڑنے اور انگریزوں کا غلام بنانے میں قادیا نیوں کی تمام تر ہمدودیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں یا نہیں؟ وہ انگریزوں کے فتح پر چماغال مناتے ، خوشی کے جشن پر پاکرتے، انگریزوں کے ساتھ قبل یا نہیں؟ وہ انگریزوں کے فتح پر چماغال مناتے ، خوشی کے جشن پر پاکرتے، انگریزوں کے مسابقہ کو فیح قر اردیتے۔

#### عراق وبغداد

جب انگریزوں نے عراق پر قبضہ کرنا چاہا وراس غرض کے لئے لارڈ ہارڈ نگ نے عراق کا دورہ کیا تومشہور قادیانی اخبار الفضل نے تکھا:

> ''یقیناً اس نیک دل افسر (لارڈباڈنگ ) کاعراق میں جانا عمدہ نتائج پیدا کرے گا۔ ہم ان نتائج پرخوش ہیں۔ کیونکہ خدا ملک گیری اور جہاں بانی اس کے سپر د کرتا ہے جو اسکی تعلوق کی بہتری چاہتا ہے اور اس کوزمین پر حکر اس بناتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے ۔ پس ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے خدا کی بات پوری ہوتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ پرفش حکومت کی توسیع کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے اشاعت اسلام کامیدان بھی وسیع ہوجائی گا اور غیر مسلم کومسلم ہنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو بھر مسلمان کریں گے۔

(اُلفشل قادیان جلیز ۴ ماروردی ۱۹۱۵ء) پھراس واقعہ کے آٹھ سال بعد جب انگریز ول نے بغداد پر قیضہ کرلیا اور مسلمانوں کوشکست

موئى تو" الفضل" في لكها:

'' حفرت کے موجود فرماتے ہیں کہ میں مہدی معہود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ تلوار ہے جس کے مقابلہ میں ان علاء کی پچھٹیں جاتی ۔اب خور کرنے کا مقام ہے چھر ہم احمد یوں کواس فتخ سے کیوں خوشی نہ ہو۔عراق عرب ہو، یا شام ہم ہرجگہ اپنی تلوار کی چک دیکھنا چاہتے ہیں'' یہ بات جسٹس منبر نے بھی کا بھی ہے کہ:

'' جب پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو شکست ہوگئی تھی بغداد پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تھاتو قادیان میں اس فتح پرجشن منایا گیا تھا۔''

(تحقیقاتی رپورٹ سفی ۲۰۸،۲۰۸ مرتبہ جسٹس منیر)

یه بات بھی جسٹس منیر ہی نے لکھی کہ:

'' بانی قادیا نیت نے اسلامی مما لک کا انگریزی حکومت کے ساتھ تو ہیں آمیز مقابلہ دوراز ندکیا۔'' (تحقیقا تی رپرٹ شخبہ ۲۰۸۰مرتیہ ششنس مشیر)

فنتح عراق کے بعد پہلامرزائی گورنر

سقوط بغدادیش مرزائیوں کے اس انگریز نوازی کا اتنا حصہ تھا کہ جب انگریزوں نے عراق فتح کیا تو مرزابشیرالدین مجموداحمد کے سالے میجر حبیب اللہ شاہ کو ابتداء عراق پر اپنا گورنر نامز د کیا ، میجر حبیب اللہ شاہ کہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہوکر عراق گئے تھے ادروہاں فوج میں ڈاکٹر تھے۔

مئلة للطين اورقيام اسرائيل ي ليكرا بتك

اخبار الفضل قاديان جلد ٩ تبر٢ ٣ رقمطراز ب

''اگر یہودی اس لئے بیت المقدس کی تولیت کے مستحق نہیں کدوہ جناب سے اور حضرت نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رسالت ونبوت کے منکر میں .....اور عیسا لَی اس کے غیر متحق میں کہ انہوں نے خاتم انہین کی رسالت کا اٹکار کردیا تو یقینا یقینا غیرا میں کے غیر احمدی (مسلمان) بھی متحق تولیت نہیں۔ اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب کی نبوت ثابت نہیں تو سوال ہوگا، کن کے نزد یک ؟ اگر جواب سے ہے کہ نہ مائے دالوں کے نزد یک آور انحضرت کی اور سیجوں کے نزد یک می اور انحضرت کی اور سیجوں اور کیود یک کا فیصلہ ایک نبی کوغیر تھراتا ہے تو کروڑوں عیسائیوں اور یہود یوں کا اجماع ہے کہ نعوذ باللہ انحضرت من جانب اللہ، رسول نہ تھے۔ پس اگر غیر احمد کی بھائیوں کا بید المقدس کی قولیت کے ستحق تمام نبیوں کے مائے والے بی ہو سکتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ احمد یوں کے سواتم نبیوں کا موں والے بی ہو سکتے ہیں کہ احمد یوں کے سائے والے بی ہو سکتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ احمد یوں کے سائے والے بی ہو سکتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ احمد یوں کے سائے والے مون اور کوئی نہیں۔ "

صرف يبي تبيس كرجب فلطين كے مظلوم مسلمانوں كوائن كے صديوں پرانے وطن سے نكال كرعر يوں كے سينہ ميں مغربي سامراجيوں كے ہاتھوں اسرائيل كي شكل ميں نتیج بعو تك ويا في اللہ على اللہ اللہ على اللہ على

'' میں نے یہاں کے ایک اخبار ش اس پر آرٹیک دیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ سوحدہ کی زمین ہے جو بہود ہوں کو عطا گی گئی تھی۔ گرنیوں کے انکار اور بالآخر تک کی عداوت نے یہود کو جمیشہ کے واسطے دہاں کی حکومت سے محروم کردیا اور یہود یوں کو دے دی گئی اور بعد میں عیسائیوں کو ملی کی خواس کا ملی بھر سلمانوں کو ۔اب اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ زمین گئی ہے تو پھر اس کا سبب علاش کرنا چاہیے کیا مسلمانوں نے کسی نبی کا انکار تو نہیں کیا ۔سلطنت برطانے کے انسان اور اس اور آزادی ند ہر کو جم دیکھی جی ہیں، آزما بھے ہیں برطانے جی ا

اورآ رام یارہے ہیں۔اس سے بہتر کوئی حکومت مسلمانوں کیلئے نہیں ہے۔بیت المقدر كے متعلق جومیرامضمون يہاں (انگستان) كے اخبار ميں شائع ہوا ہے۔ اس کا ذکر میں اوپر کرچکا ہوں اسکے متعلق وزیر اعظم برطانیہ کی طرف ہے انکے سكريٹري نے شكر بدكا خط لكھا ہے فرماتے ہیں كەمسٹرلائڈ جارج اس مضمون كى بهت قدر كرتے بيں " (الفضل قاديان جلده غبره عمور خد ١٩١٨ مارچ ١٩١٨ء) اسرائیل کے قیام میں مرزائیوں کی عملی کوششوں کے خمن میں مولوی جلال الدین شر) اورخود م زابشیرالدین محود کی سرگرمیاں کسی ہے ڈھکی چھپی نہیں۔ غالبًا ۱۹۲۷ء میں مولوی جلال الدین مثس مرزائي مبلغ كوشام بھيجا گيا۔ وہاں كے حريت پيندوں كويية چلاتو قاتلانے تمله كيا، آخرتاج الدين الحن كي کا بینہ نے اُسے شام پدر کر دیا۔ جلال الدین غمس فلسطین چلا آیا اور ۱۹۲۸ء میں قادیانی مثن قائم کیا اور ا ۱۹۳۳ء تک برطانوی انقلاب کی حفاظت میں عالمی استعار کی خدمت بحالا تاریا۔ تاریخ احمدیت مؤلفہ دوست محد شاہدقادیانی سے ثابت ہوتا ہے کہ اواء میں قیام فلسطین کے برطانوی منصوبے کے اعلان کے بعد مرزابشرالدین محمود نے ۱۹۲۴ء میں فلطین میں قیام کیااورفلسطین کے ایکننگ گورزمر کلیٹن سے ساز باز کر کے ایک لائے عمل مرتب کیا اور جلال الدین شمس قادیانی کو دمثق میں یہودی مفادات کا نگران (ما ہنامہ الحق اکوڑہ کھٹک جلد 9 نمبر ۳: از تاریخ احمدیت مؤلفہ دوست محمد شآمد )

١٩٨٤ء تک قادياني سرگرميان فلسطين مين پهلتي پهولتي ربين مولوي الله دنه جالندهري مجمه سلیم چودھری، محدشریف، نوراحمد منیررشیداحمہ چنقائی جیسے معروف قادیانی تبلیغ کے نام برعربوں کومکوم بنانے کی ذموم سازشیں کرتے رہے ۔٣٣ء میں مرز محمود خلیفہ قادیان نے اپنے استعاری صیبونی مقاصد کی پھیل کیلئے تحریک جدید کے نام ہے ایک تحریک کی بنیادر تھی اور جماعت ہے سیاس مقاصد كيليّا التّح يك كيليّا بدى رقم كامطالبه كيا\_ ( تاريخ احمديت صفحه ١٩) توبيرون بهندقا دياني جماعتوں ميں سب سے زیادہ حتیہ فلسطین کی جماعت نے لیا۔اور تاریخ احمریت کے مطابق فلسطین کی جماعت حیفہ اور مدرسه احمد بيك باير في قرباني اوراخلاص كانمونه بيش كيا، اورم زامحود في اسكي تعريف كي (الصنام)

مقررکیا گیا۔

بالآخر جب برطانوی و زیرخارچہ مسٹر بالفور کے 1912ء کے اعلان کے مطابق ۱۹۲۸ء میں بڑی ہوشیاری کے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ، تو چن چن کر فلسطین کے اصل باشند دل کو نکال دیا گیا۔ گریہ حادت صرف قادیا نیوں کو فصیب ہوئی کہ وہ بلاخوف ججبک وہاں رہیں اور آئییں کوئی تعرض ندکیا جائے ۔
خود مرز ابشیر الدین مجود نہایت فخر بیا نداز میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
''عربی مما لک میں بے شک ہمیں اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور پی اور افریقی کم مالک میں بے تیم بھی ایک طرح کی اہمیت حاصل نہیں جیسی ان (یور پی اور افریقی کم مالک میں ہے تیم بھی ایک طرح کی اہمیت ہمیں حاصل ہوگئی ہے اور افریقی کا ممال ہوگئی ہے اور وہ میرکو طبی اگر مسلمان رہے ، تو وہ صرف احمدی ہیں۔
اور وہ میرکو فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان رہے ، تو وہ صرف احمدی ہیں۔

مرزامحمود کے جماعت کواس طرح کی اہمیت کیوں نہلتی ، جبکہ مرزامحمود خلیفہ دوم نے فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کے قیام واستحکام میں صیبونیوں سے بھر پورتعاون کیا۔''

(ما بهنامه الحق جلد ۹ شاره ۲ ، بحواله تاریخ احمدیت از دوست محمد شامد قادیانی )

اس وقت ہے اب تک اس کا مقاطعہ کیا۔ پر ستا ہوا نا سور اسرائیل قائم ہوا۔ تمام مسلمان ریاستوں نے اس وقت ہے اب تک اس کا مقاطعہ کیا۔ پاکستان کا کوئی سفارتی یا غیر سفارتی مثن وہاں نہیں۔ اسکے کہ اسرائیل کا وجود بھی پاکستان کے نزویک غلط ہے، پاکستان عربوں کا برا جما تی ہے۔ مونٹ آکرل، کہ اسرائیل کا وجود بھی پاکستان کے استعاری اور جاسوی سرگرمیوں کے اؤے قادیا فی مشنر بوں کے پردے میں قائم ہوئے۔ یہ تبجب اور چیرت کی بات نہیں تو کیا ہے۔ کافی عرصہ تک جس اسرائیل میں کوئی عیسائی مشنی قائم ہوئی تو اسرائیل میں کوئی عیسائی مشنیں قائم ہوئیں تو اسرائیل کے سب سے بزے رق شائم گورین نے آرج بشپ آف کنٹر بری، ڈاکٹر ریمزے اور کارڈیٹل پادری ہی نان سے خصوصی ملاقات کرکے آن پرزوردیا کہ اسرائیل میں عیسائی مشنزیوں یہ بابندی عائد کرکے ہیں۔

عیسانی مشدوں کے خلاف اسرائیل میں منظم تحریب چلی، عیسائی مراکز پر جملے ہوئے ، دکانوں اور پائیلوں کے شنوں کو جلانا معمول بن گیا ۔گر ۱۹۲۸ء سے لیکرا بتک ۲۶ سال (بلکہ ۱۹۲۸ء سے اب ۲۰۰۳ عقر بیا پون صدی تک ) میں بہود یوں نے قادیا نیوں کے خلاف کوئی آواز نداٹھائی، ندان کے لیٹر بچر کوروکا، ندکوئی معمولی رکاوٹ ڈالی جواس کا داشتے شوت ہے کہ وہ مرزائیوں کواپنے مفادات کی خاطر تحفظ دے رہے ہیں۔ خاطر تحفظ دے رہے ہیں۔

اسلام کی تبلیغ کے نام پر مسلمانوں اور پاکستان کے سب سے بڑے دعمن اسرائیل میں قاد پانیوں کامشن ایک لیے قلر پینجیل قو اور کیا ہے۔ اس لیے قلر پیکا عربیوں کے لئے مختلف وقعوں سے بے چینی اوراضطراب اور پاکستان سے سونٹن کا باعث بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیم مشن عرب ریاستوں کی جاسوی ، فوجی راز معلوم کرنے ، عالم اسلام کے معاثی ، اخلاقی حالات اور دینی جذبات معلوم کرنے عرب گور بلوں کے خلاف کارروائیاں کرنے اور عالمی استعاراور یہودی استحصال کے لئے راہیں علائ کرنے میں سرگرم رہے ہیں۔

### اسرائيلىمشن

قیام اسرائیل سے لے کراب تک مسٹر ظفر اللہ خاں کی اس سلسلہ میں تنگ ودوکس سے مخفی نہیں لیکن جب آپ وزیر خارجہ بتے تو کسی نے ربوہ کے ماتحت اسرائیلی مثن کے بارہ میں سوال کیا۔ تو آپ نے روایتی عیاری سے کام لے کرکہا کہ حکومت پاکستان کوتواس کاعلم نہیں۔ ع الاماں از حرف پہلو دار تو

لیکن جب پیچلے دنوں اخبارات میں اسرائیل کے قادیا نی مشن کا چرچہ ہوا تو ہڑی ہوشیاری ہے کہا گیا کہ ایسے مشن ہیں گر قادیان بھارت کے ماتحت ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا کہ خودر بوہ کی تحریک جدید کے سالانہ بجٹ ۲۷،۷۷ء ہے اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اس بجٹ کے صفحہ ۲۵ پر مشنہائے بیرون کے شمن میں اسرائیل میں واقع حیفہ کے قادیا نی مشن کی تفصیل دی گئی۔ جس کی فوٹو اسٹیٹ کا بی اگلے صفحہ پر نسلک ہے۔

\*\*\*

| كفعيل آءف الممثنات برون |              |         |                 |        |               |         |                       |                                    |      |
|-------------------------|--------------|---------|-----------------|--------|---------------|---------|-----------------------|------------------------------------|------|
|                         |              |         |                 |        | (14)          |         |                       |                                    |      |
|                         |              | آف      | •               | ىر خرى |               |         |                       |                                    |      |
| بي <u>ث</u><br>44-44    | بيث<br>۱۵۰۷۷ |         | יון גב          | شاد    | 44-46         | *-44    | امل: ماد<br>مهر- ۱۹۲۰ | نام مات                            | شمار |
| 100-                    | jje.         |         | 64-63 oit       |        | 941           | 941     | 944                   | مرکزی میلین ا                      | ,    |
| i,a · ·                 | 1,400        |         | ه عام وحصراً لا |        |               |         |                       |                                    | *    |
| 1                       | Las          | P.P     | 5:53            | -      | $\vdash$      | -       |                       |                                    | _    |
| 110                     | 100          | ,       | عد فنا          | "      | 969           | 9 44    | 945                   | ميزان عو                           | _    |
|                         | 14.0         |         | خطرا ش<br>مشفرت | -      |               |         |                       |                                    |      |
| 114                     | "-           |         | -               | 4      |               |         |                       |                                    | ساء  |
|                         |              |         |                 |        | केत.<br>१४०४८ | 40-44   | الومواد<br>۱۲-۹۵      | تام دات                            | ثد   |
| ge.                     | M. M         | Miles . | איטוב           |        | ۲.            | ٧.      |                       | ئات ىۋىچ                           |      |
|                         |              |         |                 |        | ų.            | 4.      |                       | تبين بالروجون                      |      |
|                         |              |         |                 |        | 4.            | ۳.      |                       | ه دور ے دموظری                     | 1    |
|                         |              |         |                 |        |               | å.      |                       | שובעונט                            | ٣    |
|                         |              |         |                 |        | -             |         | 1,-00                 | کایامکان فرنگر<br>بخل یانی فیمانید |      |
|                         |              |         |                 |        | ,.            | 10      |                       | سفيشزن                             |      |
|                         |              |         |                 |        |               |         |                       | فاكر تاره فينين                    |      |
|                         | _            | فلاصر   |                 |        |               |         |                       | كتب الحيامات                       | 4    |
|                         |              | e       | 1               |        | •             | •       |                       | متغرق                              | -    |
|                         |              | P       | 8,5             |        | 4             | 4       |                       | اظراحات يسل بنزلي                  |      |
|                         | -            | -       | نه ص            |        | 1:00          | 1:00    | 1.00                  | ميزانمائز                          |      |
|                         | _            |         | لــــــا        |        | 4.44          | g . p 4 | F- # 4                | 74.500                             | 1    |
|                         |              |         |                 |        | lear          | free    | [PAP                  |                                    |      |
|                         |              |         |                 |        | P.C           | F.C     | EF                    | 01% 8                              |      |

اوريْ تُوك مديد كمالاد بحث ١١- ١٩٩١ كم و ١٥ كاكس

# اسرائيلمشن

ہم بہاں اسرائیل میں قادیانی مشن کا ایک اور جوت مع اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔ یہ اقتباس قادیانیوں ہی کی شائع کردہ کتاب'' اَوَر فارَن مشن'' مؤلفہ مبارک احمر صفحہ ۸ کشائع کردہ احمد یہ فارن مشن ر بودے لیا گیا ہے ہمؤلف کتاب مرز اغلام احمد کے بوتے ہیں۔

احدیہ شن اسرائیل میں حیفہ ( ماؤنٹ کرمل ) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں ہماری ایک مجد ، ایک مثن ہاؤس،ایک لائبریری،ایک بکڈ یواورایک سکول موجود ہے۔ ہمارے مثن کی طرف ہے 'البشریٰ' کے نام ے ایک ماہانہ عربی رسالہ جاری ہے جوتمیں مختلف عمالک میں جیجاجاتا ہے۔ میچ موعود کی بہت ی تحریبی اس مٹن نے عربی میں ترجمہ کی ہیں فلسطین کے تقسیم ہونے سے بیمٹن کافی متاثر ہوا۔ چند سلمان جواس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، جارامشن ان کی جرمکن خدمت کررہاہاورمشن کی موجود گی ہے ایکے حوصلے بلند ہیں۔ کچھ عرصة بل ہمارے مشنری کے لوگ حیفہ کے میئرے مطے اور اُن سے گفت وشنید کی ، میر نے وعدہ کیا کہ احمد بہ جماعت کیلئے کیا ہیم میں دیفہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ بدعلاقہ ہماری جماعت کا مركز اور گڑھ ہے۔ کچھ عرصہ بعد مير صاحب ہماري مشنري و كھنے كيلئے تشريف لائے۔ حيفہ كے جارمعززين بھي ا نکے ہمراہ تھے۔اُن کا پروقارا شقال کیا گیا۔جس میں جماعت کے سرکردہ ممبراور سکول کے طالب علم بھی موجود تھے۔اُن کی آ مد کے اعز از میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا ،جسمیں اُنہیں ساسنامہ پیش کیا گیا۔واپسی سے سیلے مُیر صاحب نے اپنے تا ٹرات مہمانوں کے رجٹر میں بھی تحریر کئے۔ ہماری جماعت کے مؤثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے ہے مندرجہ ذیل واقعہ ہے ہوسکتا ہے۔ ۱۹۵۲ء میں جب ہمارے بلغ چودھری محمد شریف صاحب ربوہ یا کستان واپس تشریف لارہے تھے، اُس وقت اسرائیل کے صدر نے ہماری مشنری کو بیغام بھیجا کہ چودھری صاحب روائلی سے پہلےصدرصاحب سے لیس موقع سے فائدہ اٹھاکر چودھری صاحب نے ایک قرآن حکیم کا نخد جوجر من زبان میں تفاصد رمحتر م کوپیش کیا جسکو خلوص دل ہے قبول کیا گیا۔ چودھری صاحب کا صدرصاحب ے اخرو یواسرائیل کے دیٹر یو پرنشر کیا گیااوران کی ملاقات اخبارات میں جلی سرخیوں سے شائع کیا گیا۔

#### ISRAEL MISSION

The Ahmadiyya Missson in Israel is situated in Haifa at Mount Karmai. We have a mosque there, a Mission House, a library, a book depot, and a school. The mission also brings out a monthly, entitled Al-Bushra which is sent out to thirty different countries accessible through the medium of Arabic. Many works of the Promised Massih have been translated into Arabic through this mission.

In many ways this Ahmadiyya Mission has been deeply affected by the Partition of what formerly was called Palestine. The small number of Muslims left in Israel derive a great deal of strength from the presence of our mission which never misses a chance of being of service to them. Some time ago, our missionary had an interview with the Mayor of Haifa, when during the discussion on many points, he offered to build for us a school at Kababeer, a village near H is, where we have a strong and well-established Ahmadiyya community of Palestinian Arabs. He also promised that he would come to see our missionary at Kababeer, which he did later, accompanied by four notables from Haifa. He was duly received by members of the community, and by the students of our school, a meeting having been held to welcome the guests. Before his return he entered his impressions in the Visitors' Book.

Another small incident, which would give readers some idea of the position our mission in Israel occ. pies, is that in 1956 when our missionsry Choudhry Muhammad Sharif, returned to the Headquarters of the movement in Pakistan, the President of 'srael's 'nt word that he (our missionary) should she him before embarking on the journey should she him before embarking the tillized the opportunity to present a copy of the German translation of the Holy Ouran to the President, which he gladly accepted. This interview and what transpired at it was widely reported in the Israeli Press, and a brief account was also broadcast on the radio.

(OUR FOREIGN MISSIONS) (by Mirza Mubarak Ahmad) یبود بوں اور قادیا نیوں کا نظریاتی مماثلت اور اشتراک کا تجوبیہ کرتے ہوئے آج (۱۹۳۷ء) سے ۲۸ سرسال قبل علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت اپنے اندریبودیت کے استے عناصر رکھتی ہے کہ گویا پیچ میک بی میبودیت کی طرف رجوع ہے۔ (حرف اقبال ۱۵) گر۲ ۱۹۳۳ء میں تو بیا کی نظری بحد تھی ،جس پر رائے زنی کی مخبائش ہو کتا تھی کیئن بعد میں علم ونظر کے دائرہ سے لے کرسی وعمل کے میدان میں دونوں یعنی قادیا نیت اور صیبونیت کا با ہمی اشتر اک اور تماثل ایک بدیمی حقیقت کی

### مرزائيت اوريہوديت كاباہمى اشتراك

یہ یا ہمی ربط و تعلق کن مشتر کہ مقاصد پر بی ہے ، اسکے جائے کیلئے ہمیں زیادہ غوروفکر کی ضرورت نہیں۔انگریز کی ساتم اور کی کا مسلام و شمی کی ہے ڈھکی چھیٹی نہیں اور جیہ و نیا ستعار تھی مغرب کا آلہ کار بنگر مسلمان بالخصوص عربوں کیلئے ایک چینئی بنا ہوا ہے۔دونوں کے مقاصد اور و فا داریاں اسلام سے عداوت یا کتان دشنی کا منطق نتیجہ ،قادیا نیوں اور اسرائیل کے با ہمی گہرے دوستانہ تعلقات کی شکل ہم میں ہر آلہ ہوا۔ عالم عرب کے بعدا گرامرائیل ایناس ہے بڑا دشمن کی ملک تو بھتا تھا تو وہ پاکستان ہی تھی۔اسرائیل کے بانی ڈیوڈین گوریان نے راگست ۱۹۷۷ء میں سرار ابوں یو نیورٹی پیرس میں جو تقریر کی گئی وہ اس کا واضح شوت ہے۔ بن گوریان نے راگست ۱۹۷۷ء میں سرار ابوں یو نیورٹی پیرس میں جو تقریر

'' پاکستان دراصل ہمارا آئیڈیا لوجیکل چینٹے ہے۔ بین الاقوامی صیبونی تحریک کو کسی طرح پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکارٹیس رہنا چاہیئے اور نہ ہی پاکستان کے خطرہ سے غفلت کرنی چاہیئے۔''

آ کے چل کر پاکتان اور عربوں کے باہمی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ:

'' لہذا ہمیں پاکستان کے خلاف جلد از جلد قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کا فکری سرماید اور جنگی قوت ہمارے لئے آگے چل کر سخت مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا ہندوستان سے گہری دوئی ضروری ہے۔ بلکہ ہمیں اس تاریخی عناد
ونفرت سے فائدہ اٹھانا چاہیئے جو ہندوستان، پاکستان کے خاف رکھتا ہے۔ یہ
تاریخی عناد ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمیں پوری قوت سے بین الاقوامی دائروں کے
ذریعے سے اور بڑی طاقتوں میں اپنے نفوذ سے کام لے کر ہندوستان کی مدد
کرنے اور پاکستان پر بھر پورضرب لگانے کا انتظام کرنا چاہیئے۔ یہ کام نہایت
راز داری کے ساتھ اور دھیہ شھو پول کے تحت انجام دیتا چاہیئے۔ "
راز داری کے ساتھ اور دھیہ شھو پول کے تحت انجام دیتا چاہیئے۔ "
در دیگم پوسٹ ہاراگت کے 194 مازز دنا مارؤائے دقت لا ہور سمنے امار دیتا ہم ہوئے ہوں۔ "مرد کم ہر ۱۹۵۲ء)

بن گوریان نے پاکستان کے جس فکری سرمایداور جنگی قوت کاذکر کیا ہے وہ کوئی چیز ہے اس کا جواب ہمیں مشہور یہودی فوق کا ہر پر و فیسر ہرٹر سے ل جا تا ہے وہ کہتے ہیں:
'' پاکستانی فوج ایپ رسول جمد رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی عشق رکھتی ہے ہیں وہ بنیاد ہے جس نے پاکستان اور عربوں کے باہمی رشتے مشتکام کرر کھے ہیں ۔ یہ صور تحال عالمی یہودیت کے لئے شدید خطرہ رکھتی ہے اور اسرائیل کی توسیع میں حاکل ہور ہی ہے۔ لہٰذا یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ہمکن طریقے ہے یا کستان ورسی کے انداز کے انداز ہے دور اسرائیل کی پاکستان کی کہ دہ ہمکن طریقے ہے یا کہ تاثیوں کے انداز ہے دب رسول کا خاتمہ کریں ۔''

(نواے دفت ۲۲ مرکم ۱۹۷۲ ، مسلح ۱۰ نیز تراز برطانیہ یں میں بونی تنظیوں کا آر گن جوکٹ کر اکٹ ۱۹۷۹ سے ۱۹۹۷) بن گوریان کے بیان کے پس منظر میں میہ بات آجب فیز ہو جاتی ہے کہ پاکستان سے اس شدت نے نفرت کرنے والے اسرائیل نے الی جماعت کو سینے سے کیوں لگائے رکھا جن کا ہیڈ کواٹر یعنی پاکستان میں ان کیلیے نظریاتی چیلئے ہے، ظاہر ہے پاکستانی فوج کے فکری اساس رسول عرفی تیکھیاتھ سے غیر معمولی عشق اور جنگی قوت کا راز جذبہ جہادہ جم کرنے کیلیے جو جماعت نظریہ ایک ارخم نموت اور ممانعت جہاد کی علم بردار بن کراٹھی تھی وہی پورے عالم اسلام اور پاکستان میں ان کی منظور نظر بن سکتی تھی واضح رہے کہ بہت جلد جب سامرا بھی طاقتوں اور صیہو نیوں مشرقی پاکستان کی شکل میں اپنی جذبات عناد نکالئے کا موقع ہاتھ آیا تو اسرائیلی وزیر خارجہ ابا ایبان نے نہ صرف اس تحریک علیحد گی کوسرا ہا بلکہ بروقت ضروری تھیار بھی فرا ہم کرنے کی چیکش کی۔

(مابانامه الحق اكورُه وخلك ج: يش: ٥٩ م بحواله مابانام فلسطين بيروت جنوري ١٩٤١ء)

اس تا ٹر کوموجودہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اس بیان سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے جس میں اُنہوں نے انگشاف کیا کہ پاکستان کے عام انتخابات کہ اء میں اسرائیلی روپیہ پاکستان میں آیا اور انتخابی مہم میں اس کا استعمال ہوا۔ آخروہ روپیہ مرزائیوں کے ذریعی نبیں تو کس ذریعیہ سے آیا اور پاکستان کے وجود کے خلاف'' حمل اہیب' میں تیار کی گئی سازش جس کا انگشاف بھٹو صاحب نے ''الا ہرام' ممسر کے ایڈیٹر شنین بیکل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا ، کیسے پروان چڑھی جبکہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سوائے قادیا نی مشعوں کے اور کوئی رابطر نبیل تھا۔

آگر قادیانی جماعت بین الاقوامی صیبونیت کی آلد کارنہ ہوتی اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کا کردار نہایت گھنا کا نانہ ہوتا تو بھی بھی اسرائیل کے دروازے ان پر نیکھل کئے ۔قادیانی اس بارہ بش ہزاد مرتبہ بلغ ورقوت اسلام کے پردہ بش پناہ لیما چاہیں گریہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گاکہ اسرائیل میں کیا یہ تبیغ ان میبودیوں نے صیبونیت کے خاطر اپنے بلا داور اور اور اور کا خیر اور کہا کہ ورقی ہوئی ان بچے کے مسلمان عربوں پر محق تبیغ کی جارتی ہے جنہوں نے صیبونیت کے خاطر اپنے بلا داور اور اور محق تبیغ کی جارتی ہے جھرع بی صلی نشر علیہ وسلم کے حالتہ بگوش ہیں اور صیبونیت کے مظالم مسیدرے ہیں۔

اسرائیل نے ٦٥ واور پھر٧٤ ويس عربوں پرمغربی طیفوں کی مددے بجر پورجارهاند جملہ کیا ویک چھڑی تو قادیانیوں کو اسرائیل سے باہمی روابط و تعلقات کے نقاضے پورا کرنے اور حق دو تی

ادا کرنے کاموقع ملا اور دونوں نے عالم اسلام کےخلاف جی بھر کرا بی تمنا کیں ٹکالیں۔قادیا نیوں کی وساطت سے عرب گوریلا اور حھایہ مارتظیموں کےخلاف کارروائیاں کی جاتی رہیں ان تنظیموں میں مسلمان ہونے کے بردہ میں قادیانی اثر ورسوخ حاصل کر کے داخلی طور برسبوتا زکرتے رہے اور حالیہ عرب اسرائیل جنگوں میں وہ یہودیوں کے ایسے وفا دار بنے جیسے کہ برطانوی دور میں انگریز کے اور بیہ اس لئے بھی کہ عربوں کی زبردست تاہی کے بارے میں مرزاغلام احد کاوہ خودساختہ الہام بھی پورا ہو جس میں عربوں کی تباہی کے بعد سلسلہ احمد یہ کی ترقی وعروج کی خبران الفاظ میں دی گئی جو در حقیقت الہام نہیں بلکہ الہام کے یردہ میں اینے بیٹے کوآئندہ اسلام اور عرب دشمن سازشوں کی راہ دکھائی گئے تھی۔ '' خدانے مجھے خبر دی ہے کہ .....ایک عالمگیر تاہی آوے گی۔اور اس تمام واقعات كامركز ملك شام موگا۔صاحبز ادہ صاحب! ( مخاطب: پیرمراج الحق قادیانی) اُس وفت میرالژ کا موغود ہوگا۔ خُدانے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کرکھا ہے ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کوتر تی ہوگی اور سلاطین جهار بسلسله مين داخل مول كيتم اس موعودكو بيجان لينا-" (تذكره طبع دوم صفحه ٩٩ ٤ بحواله تذكرة المهدي حصد دوم ص٣)

ر مدیرہ عدوں میں الہامات کے بارے میں کہاتھا: علامہا قبال نے ایسے ہی الہامات کے بارے میں کہاتھا:

ككوم كالهام سے الله بچائے فارتكر اقوام ہے وہ صورت چنگیز

#### خلافت عثانيه اور تُركی

( قادیانی جناعت کاایگر لیس بخدمت ایگدور ڈیسکلیکن کیفضف گوز پنجاب اخبار گفتش ۲۲ رئیسر ۱۹۰ جا جلد نبر ۱۴۷) ''ہم میہ بتا دینا جا ہتے ہیں کہ فیم ہا ہما راتر کول سے کو کی تحقیق ٹیمیس ہم اپنے نہ ہمی نقطہ خیال سے اس امر کے بابند ہیں کہ اس کھنص کو پیشوائسمجھیں جو سستے موجود کا بانشین ہواور دنیادی لحاظ ہے اس کواپنا باوشاہ اورسلطان یقین کریں ،جس کی حکومت کے نیچے ہم رہتے ہیں۔ پس ہمارے خلیفہ حضرت مسیح موجود ( مرزا صاحب ) کے خلیفہ ثانی ہیں اور ہمارے باوشاہ حضور سلطان ملک معظم ہیں۔ سلطان ٹرکی ہرگر خلیفة المسلمین ٹہیں۔

### قادياني، صيغه أمور عامه كااعلان (١)

"افرار لیڈر اللہ آباد مجربیہ ۱۹رجنوی ۱۹۲۰ میں خلافت کانفرنس کا ایڈرلیس بخدمت جناب وائے سرائے شائع کیا گیا ہے۔ فہرست دستخط کنندگان میں مولوی ثاواللہ امرتسری کے نام سے پہلے کی شخص مولوی ٹیمطی قادیانی کا نام درج کے مولوی ٹیمطی قادیانی کا لفظ مولوی ٹیمطی قادیانی کا نام درج کیلے کھا گیا ہے۔ ورنہ قادیان یا قادیان سے کوئی تعلق رکھنے والا احمدی نہیں ہے ۔ جوسلطان ٹرکی کوخلیفۃ آسلمین شلیم کرتا ہومعلوم ہوتا ہے۔ کہ بیمولوی ٹیمطی صاحب لا ہوری سرگروہ غیرمبائع ہیں۔ لیکن وہ لفظ قادیانی کے ساتھ کیفنے کے ماجس کی برائم بیں نے کہ وہ قادیان کے باشندہ ہیں۔ اور نداس لئے کہ وہ قادیان کے باشندہ ہیں۔ اور نداس لئے کہ مرکز قادیان نے پیلک کومطلع کی جاتا ہے کہ قادیان نے پیلک کومطلع کیا جاتا ہے کہ قادیان نے تعلق رکھنے والے کی احمدی کا پی عقیدہ نہیں ہے۔ کہ ایک ایک ایک ایک کا پی عقیدہ نہیں ہے۔ کہ ایک ایک تاری کی باتا ہے کہ قادیان نے بیک کومطلع کے ساتھ کی بیک کومطلع کی باتا ہے کہ قادیان نے تعلق رکھنے والے کی احمدی کا پی عقیدہ نہیں ہے۔ کہ ایک طال ٹرکی خلیفۃ آمسلمین ہے۔ '

(مندرجها خبار الفضل قاديان جلد مبرا٢٠ ١٦ رفروري ١٩٢٠)

خلافت عثانہ کو کلائے کلائے کرنے اور عربوں کو ترکوں سے لڑانے میں قادیانی اگریز کے شانہ بٹانہ شریک رہاں کا ایک اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے جو دشق کے ایک مطبوعہ رسالہ ''القادیانیہ'' میں مرزائیوں کے سیاسی خط وخال اور استعاری فرائفس ومناصب کی نشاندہ کے بعد کھھا گیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے مرز البشرالدین مجمودا تھر کے سالے ولی اللہ زین العابدین سلطنت عثانہ بیج جا وہاں پانچویں ڈویزان کے کما غرر جمال پاشا کی معرفت ہے 191ء میں قدس یو نیورشی میں دینیات کا لیکچرر ہوگیا لیکن جب انگریز کی فوجیس دشق میں داخل ہوگئیں تو ولی اللہ نے اپنالبادہ انارا اورا گریز کی فوجیس دشق میں داخل ہوگئیں تو ولی اللہ نے اپنالبادہ سے واقف ہو گئے تو گور منٹ اغذیائے ان کے محکور ہنے پرزور دیالیمن عراقی حکومت نہ مانی تو بھاگ کر قادیان آگیا اور ناظرامور عامد بنادیا گیا۔ (مجمعی اسرائیل سفیے ۲ بحک بھی مسلمان عرب ریاست میں مرزائیوں کے لئے لوئی جگریس بلکدان کے ایسے کا رناموں کی بدولت پاکستان کو جوں میں ہدف میں مرزائیوں کی سازشیں جاری بنایا جاتا ہے ۔ سقوط خلافت عثانہ ہے کہ بعد مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی مرزائیوں کی سازشیں جاری بنایا جاتا ہے ۔ سقوط خلافت عثانہ ہے کہ بعد مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی مرزائیوں کی سازشیں جاری

#### افغانستان

بارہ میں مشہور ہے کہ وہ قادیانی تھا اور مصطفیٰ کمال کوقتل کرنے پر مامور ہوا تھاکیکن راز فاش ہونے پر

گورنمنٹ افغانستان کے خلاف سازشی خطوط اور جہاد کے جذبہ کی مخالفت کا ذکر مدل طور پر پہلے آچکا ہے۔ مزید چند ها کق سنتے۔

جمعية الاقوام سے افغانستان کے خلاف مداخلت کی اپیل

موت کے گھاٹ اتارا گیا۔

"جماعت احدید کے امام مرزا بیر الدین محمودصاحب خلیفہ اسے الثانی نے "
"لیگ عوام" سے پر دورا پیل کی ہے کہ حال میں پندرہ پولیس کا شیبلوں اور پر شند نئے کے دورادواحمدی سلمانوں کو تھی نہ بھی اختاف کیوجہ سے حکومت

⇒ فتنه قادیانیت اور ملت اسلامیه کا مؤقف

کائل نے سنگ سار کردیا ہے اسلئے دربارا فغانستان سے باز پرس کیلئے مداخلت کی جائے کم از کم الی حکومت اس قابل نہیں کہ مہذب سلطنق کیساتھ جمدردانہ تعلقات رکھنے کے قابل مجھی جائے۔''

(الفضل قاديان جلد ۲ انمبر ۲۸،۹۵ رفر وری ۱۹۲۵ ء )

امیرامان الله خال نے نا دانی سے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی میار محود احمد نے نطبہ جمہ مطبوعہ انفضل جلد ۲ ، ۲۵ کئی ۱۹۱۹ء میں کہا:

''ال وقت (بعبد شاہ امان اللہ خال) جو کائل نے انگریزوں کے ساتھ جنگ شروع کی ہے نادانی کی ہے۔ احمد یول کافرض ہے کہ گورنمنٹ کی خدمت کریں،
کیونکہ گورنمنٹ کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ کین افغانستان کی جنگ احمد یول کے لئے ایک بی جنگ احمد یول کے لئے ایک بی جہاں ہمارے گئے ہے۔ جہاں ہمارے گئے ۔ ساور ہے سبب اور بیا وجہ مارے گئے۔ یس کابلوہ جگہ ہے جہاں احمد ہے کی تبلیغ ضع ہے اور اس پرصدافت کے دروازے بند ہیں۔ اس لئے صدافت کے تیام کیلئے گورنمنٹ برطانید کی فوت میں شامل ہوکران ظالمانہ روکوں کو دفع کرنے کیلئے گورنمنٹ برطانید کی فوت میں شامل ہوکران ظالمانہ روکوں کو دفع کرنے کیلئے گورنمنٹ برطانید کی فوت احمد یوں کا فذہ بی فرض ہے۔ کہ کوشش کرد کرتھا رے ذریعہ وہ شاخیس پیدا ہوں بین کی ہے موقود نے اطلاع دی۔ "

## جنگ کابل میں مرزائیوں کی انگریز وں کومعقول امداد

'' جب کائل کے ساتھ جنگ ہوئی تب بھی ہماری جماعت نے اپنی طاقت ہے بڑھ کر مدددی اور علاوہ کئی تھم کی خدمات سرانجام دیں۔ ایک ڈیل کمپٹنی چیش کی مجرتی بیجیہ جنگ ہونے کے رک گئی ورنہ ایک ہڑارے زائد آ دمی اسکے لئے نام لکھوا بیکے ہیں اور خود ہمارے سلسلے کے بانی کے چھوٹے صاحبزادے اور ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی نے اپنی خدمات پیش کیس اور چیر ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آزری طور پر کام کرتے رہے''

## افريقي ممالك مين استعارى اورصيهوني سركرميان

افریقہ دنیا کا واحد براعظم ہے جہاں ہے برفش امپائر نے اپناہ نئی استبداد سب ہے آخریش اٹھایا اور آج تک کچھ علاقے برطانوی سامرا ہی الٹرات کے تالع ہیں مغربی افریقہ میں قادیانیوں نے ابتداء ہی میں برطانوی سامراج کے لئے اڈے قائم کے اور ان کے لئے جاسوی کی'' دی مؤلمبرج ہسٹری آف اسلام' مطبوعہ ۱۹۷ء میں نہ کورے۔

"THE AHMADIYYA FIRST APPEARED ON THE WEST AFRICAN COAST DURING THE FIRST WORLD WAR, WHEN SEVERAL YOUNG MEN IN LAGUS AND FREE TOWN JOINED BY MAIL. IN 1921 THE FIRST INDIAN MISSIONARRY ARRIVID TOO UNORTHODOX TO GAIN A FOOTING IN THE MUSLIM INTERIOR THE AHMADIYYA REMAIN CONFINED PRINCIPALLY TO SOUTHERN NIGERIA, SOUTHERN GOLD COAST SIERRALEONE. IT STRENGTHENED THE RANKS OF THOSE MUSLIMS ACTIVELY LOYAL TO THE BRITISH, AND IT CONTRIBUTED TO THE MODERNIZATION OF ISLAMIC ORGANIZATION IN THE AREA." (THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM VOI. 2nd EDITED BY HOLT, LOMBTON, AND LEWIS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1970, P-400)

ترجمہ: '' پہلی جنگ عظیم کے دوران احمدی فرقد کے لوگ مغربی افریقد کے ساحل تک پنچے جہاں لاگوں اور فری ٹاؤن کے چند نو جوان ان تک پنچے ۔ ۱۹۲۱ء میں پہلی ہندوستانی مشنری وہاں آئی۔اگر چہد پدلوگ کی عقیدہ کا پر جازئیس کر سکے کین ان کا ارادہ مسلم آبادی کے اندرونی علاقوں میں قدم جمانا تھا۔ بید لوگ زیادہ تر جنو بی تاکیر یا ، جنو بی گولڈکوسٹ اور سرالیون میں سرگرم عمل رہے۔ان لوگوں نے ان مسلمان دستوں کومظبوط کیا کہ جومملکت برطانیہ کے حد درجہ وفادار تھے۔اور ان علاقوں میں اسلام کو جدید تقاضوں سے جمکنار کرتے رہے۔'

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ قادیانی ۱۹۲۱ء کے بعد زیادہ تر جوبی گولڈکوسٹ اور سیر الیون میں سینے رہے اور غلام ہندوستان کی طرح یہاں کے مسلمان کو برطانوی اطاعت اور عقیدہ چہاد کی ممانعت کی تبلغ کرکے برطانیہ سے وفادار بول کو مظبوط بنانے کی کوشش کی گئی ، حال ہی میں تادیا نیوں نے ''افریقہ کی کوشش کی گئی ، حال ہی میں اور کا اور کے ایم کی ایم حوالی ہے وہ اور کیا تھوں نے ۔ اس میں بیوبارت خاص طور پرقابل غور ہے۔ اس میں بیوبارت خاص طور پرقابل غور ہے۔ اس میں بیوبارت خاص طور پرقابل غور ہے۔ ONE QF THE MAIN POINTS OF GHULAM AHMADS, HAS BEEN REJECTION OF "HOLY WARS" AND FORCIBLE CONVERSION."

(AFRICA SPEAKS' PAGE 93 PUBLISHED BY

MAJLIS NUSRAT JAHAN TEHRIK-E-JADID, RABWAH)

کتاب کے مطالعہ سے پیجی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی ان کی آمد برطانو کی فوخ کی شکل میں ان کے استعاری مقاصد ہی کے لئے ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قادیائی ند ب سے تعلق رکھنے والے دونو جی ماریشش پنچے اُن میں سے ایک کا ام' دین جُر' اور دوسرے کا ٹام' ابوا ساعیل خال' تھا۔ ووستر ہویں رائل انفیز کی سے تعلق رکھتے تھے۔ 1910ء تک پیوفوجی اپنی تبلیغی کارروائیاں (فوجی ہوکر تبلیغی کارروائیاں؟ قابل غورے) کرتے رہے۔

(تفصیل کے لئے و کھے "المتمر"الكورجلد اشارة ٢٢صفي ٨٠١)

دوسال قبل افریقه مین تبلیغ کے نام پر جودوائکیمیین' نفرت جبال ریز روفنڈ''اور'' آگے بڑھو' جاری کی گئیں، انکی داغ تیل لندن میں میں کھی گئی اور مرز اناصرا تھے نے اکاؤنٹ کھلوایا۔ (انفشل ریوو ۲۹ رچولائی ۱۹۵۲)

افریقہ میں اپنی کا کرد گیوں کے بارہ میں قادیانی مملغ برطانیہ میں مقیم ان کے ہائی کمشنروں سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں اورائہیں معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ برطانو کی وزارت خارجہ قادیانیوں کی تاتمام مشوں کی مخاطب کرتی ہے۔

اور جب کچھلوگ برطانوی وزارت خارجہ ہے اس تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یز اعظم افریقہ میں افریقہ میں کہ یز اعظم کرتا ہے اور دو دیگر مشنر بول سے زیادہ قادیا نیوں پر مہریان ہے تو وزارت خارجہ نے جواب دیا کہ سلطنت کے مقاصد تبلیغ کے مقاصد سے خلف ہیں۔ جواب واضح تھا کہ سامرا جی طاقتیں اپنی نو آبادیات میں اپنے سیاسی مفاداور مقاصد کوتیلیغی مقاصد پر ترجیح ویٹی ہیں اوروہ کا معیسائی مبلغین سے نہیں مزائی مشوں سے ہی ہوسکا ہے۔

\*\*\*

## افريقه مين صيهونيت كاهراول دسته

برطانوی مفادات کے تحفظ کے علاوہ بیقادیائی مشن افریقہ میں اسرائیل اور صیبونیت کے بھی سب سے مظبوط اور وفادار ہراول دستہ ہیں۔ مرزا ناصر احمد صاحب نے ۱۹۷۳ء کے 19۷۳ء سے ۲۲ رحمبر ۱۹۷۳ء تک بیرونی ممالک کا جو دورہ کیا اس کی غرض و غایت بھی قطعاً سیاسی تھی لندن مشن کے محمود ہال میں جو پوشیدہ سیاسی میڈنگ ہو کیں اُن کا مقصد افریقہ میں اسرائیل اور بورپی استعار کے سیاسی مقاصد کی محیل تھی۔ (ماہنا ماہی جارہ ماہنے ۲۵)

الفضل ربوہ کیم جولائی ۱۹۷۲ء نے لندن مثن کے پریس سکریٹری خوابینڈ براحمد کی اطلاع کے مطابق مغربی افریقہ کے اُن مما لک کے اُن سفیروں سے ملاقات کی گئی جن کا مرز اناصراحمد دورہ کر چکے ہیں۔ پریس سکریٹری ککھتے ہیں:

'' مغربی افریقہ کے ان چوممالک کے سفراکو اپنی مسائی اور خدمات سے روشناس کرانے کیلئے کرم ومحتر م بشراحمد خاں رفیق امام مجد فضل لندن نے سہ رکنی وفعد کی قیادت فرماتے ہوئے جسمیں مکرم چود ہری ہدایت اللہ شئیر سکریٹری سے فضل لندن ، ہزایکسی لینسی ایچ دی ایچ کیلی ہائی کمشنر متعینہ لندن سے ملاقات کی۔'' ہزایکسی لینسی ایچ دی ایچ کیل ہائی کمشنر متعینہ لندن سے ملاقات کی۔''

افریقہ میں ان سرگرمیوں کی وسعت کار کردگی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اب قو عالمی صیبونی تنظیم ( wzo ) اور اس کی تمام ایجنسیاں اور اسرائیل کی'' جیوش ایجنسی'' کھل کر افریقہ میں تا دیا نیوں کو لئے تشویس کا باعث بن چکی ہے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد جن افریقی ممالک نے اسرائیل سے تعلقات تو ژکئے قادیا نیوں نے الیے ممالک کی خالف حکومت تج یکوں کے ساتھ لگ کران پر سیاسی دیا و ڈالا۔

#### لا کھوں کروڑوں کا سرمایہ

افریقی مما لک بین ان مقاصد کے لئے الکون اور کروڑوں روپے کا سر مابیکہاں سے فراہم ہوتا ہے؟ بیا لیک معمد ہے جس نے عالم عوب کے مشہور مصنف علامہ جم حمود الصواف کو بھی ورط جیرت بین ڈال دیا ہے۔وہ اپنی ایک تازہ تصنیف "السمخططات الاستعماریه لمکافحة الاسلام" کے صفح 72 مرقبط از بس:

> ولا تزال هذه الطائفة الكافرة تعيث في الارض فساداً وتسعى جاهدةً لحرب ومكافحة الاسلام في كل ميدان خاصة في افريقيا ولقد وصلتني وسألة من يوغندا بافريقيا الشرقية ومعها كتاب "حمامة البشرى" وهو من مؤلفات كذاب قاديان احمد المسيح الموعود والمهدى المعهود بزعمهم وقد وزع منه الكثير هناك وهو ملئ بالكفر والضلال.

> ورسالة التى وردتنى من احد كبار الدعاة الإسلامين هناك يقول فيها: لقد دهانا ودهى الإسلام من القاديانية شئ عظيم لقد استفحل امرهم جداً ونشطواً كثيراً فى دعايتهم وينفقون اموالاً لاتدخل تحست الحصير، ولاشك انها اموال الاستعمار والمبشرين بل بلغنى نبأ يكاد يكون مؤكداً أن هناك جمعية تبشيرية قوية مركزها أديس أبا باعاصمة الحبشة وأن ميزانية هذه الجمعية 20 مليون دولا وأنها متركزة لمحاربة الاسلام."

یے کافر جماعت بمیشہ بمیشہ زمین میں فساد کھیلا کر اسلام کی نخالفت ہر میدان میں کرتی چلی آر ہی ہے خاص کر افریقہ میں ان کی سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ جھے اس سلطے میں مشرقی افریقہ یو گذرہ سے ایک خط طاجی کیا تھے مرز اغلام احمد کذاب کی جو اُن کے ذعم میں سے اور مہدی موجود ہیں ، کتاب تمامہ البشر کی بھی تھی جو وہاں بڑی تعداد میں تشیم کی تی اور جو کفر اور گراہی ہے بھری پڑی ہے۔ یے خط جو جھے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے دائی اور رہنمانے لکھا تھا اس میں یہ کہا گیا:

'' یہاں قادیا نیوں کی روز افزوں سرگرمیاں ہمارے لئے اور اسلام کے لئے

خت تشویش کا باعث بن گئی ہیں، بیلوگ یہاں اتنی دولت خرچ کررہے ہیں جو
حساب سے باہر ہے اور بلا شبہ سے مال ودولت سامراج اور اس کے مشتری

اداروں ہی کا ہوسکتا ہے جھے تو یہاں تقداطلاع پیٹی ہے کہ وہاں حبشہ کے ادلیں

ابابا میں ان لوگوں کے ایک مظبوط مشن کا سالانہ بجٹ ۳۵ ملین ڈالرے اور سے

مشن اسلام دشمی بی کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

علامہ ادلیں ابابا حبشہ کے جس مشن کے ۳۵ ملیون ڈالروں (لیتن حساب ہے ۳۵ کروڑ روپ کی حساب ہے ۳۵ کروڑ روپ کی کا ذکر کیا ہے معلوم نہیں پیچھلے کئی سال ہے حبشہ میں سلمانوں کی حسر تناک جانا ہی اور بربادی میں اس کا کتفاصتہ ہوگا؟ بیراز کھل جائے تو جو بلی فنڈ سیم کے لئے مرز اناصر احمد کے ڈیڑھ کروڑ روپ یے ک ایک اس کے جواب میں نوکروڑ روپ کے جس جھ جونے کے امکان کی تھی بھی سلجھ جائے جس کا مزدہ انہوں نے الفضل (ربوہ ۵؍ مارچ ۱۹۵۷ء) میں اپنے بیرووں کوسنایا ہے فدکور تفصیل پڑھ کرسوائے اسکے اور کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر افریقہ ابھی تک فرگی شاطروں کے پنجہ ستبداد سے کھل طور پر نجات عاصل نہیں کرسکا اور وہ عالمی صیبونیت کی بھی آ ماچگاہ بنا ہوا ہے تو اور وجوبات کے علاوہ آئی ایک وجہ حاصل نہیں کرسکا اور وہ عالمی سے دیے بینے شار کی کرنے والی مرز انہوں کی جماعت بھی ہے۔

## مسلمانان برصغيركي فلاح وبهبود كتنظيين اورمرزائيول كاكردار

اب ہم برصغیر کے تحریک آزادی ہسلمانوں کی فلاح و بہیود کی تحریکوں کے سلسلہ میں ابتداء کیکرا بٹک مرزائیوں کے کردار، اُکے خطرناک سیاسی عزائم اور سرگرمیوں کا مختصراً جائزہ لیستے ہیں۔ اگریز کے دور حکرانی میں برصغیر میں مسلمانوں کے نشاۃ خانیہ جتنی بھی تحریکییں اٹھیں، فہ کورہ تفصیلات سے بخولی واضح ہوچکا کے مرزائیوں نے نہ صرف انگریز کی خوشنودی کیلئے اسے نقصان پہنچایا، بلکہ ایسے تمام موقعوں پر جہاد آزادی ہو یا کوئی اور تحریک ، مرزائیوں کا کام اگریز کیلئے جاسوی اور اُن کوخفیہ معلومات فراہم کرنا اور ور پردہ استعاری مقاصد کیلئے ایی تحریک کوئیر مؤثر بنانا تھا۔ جہاداور انگریز می استعار کے سلسلہ بیں ہندو ہیرون ہنداس جماعت کی سرگرمیاں سابقہ تفصیلات سے سامنے آ چی ہیں۔
میہ جاسوی سرگرمیاں اگر عرب اور سلم ممالک بیں جاری رہیں ، بقو دوسری طرف مرزا صاحب نے جبکہ علماء حق نے بندوستان کو دارالحرب قرار دیا جمعہ وغیرہ کے نام پر شوشے چھوڑ کر ایک اشتہار برطانوی افسرائے پاس بیجہا اور انگریز کی حکومت کومشورہ دیا کہ مسئلہ جمعہ کے ذریعہ اس ملک کو دارالحرب قرار دیے واب لیا اُن بنام کے بدباطن ، سلمانوں کی شناخت ہوسکے گی۔ جمعہ جو عبادت کا مقدس دن تھا مرزاصاحب نے اے کمال عیاری ہے بقول ان کے انگریز گورنمنٹ کیلئے ایک سے چونجراور کھر ب کھوٹے کے امتیاز کا ذریعہ بنادیا۔

(تبلغ رسالت جلده صفی ۸، فاردق پریس قادیان) ﴿ مجموعه اشتهارات جلد اسفی ۲۲۳﴾ ایک دوسرے اشتہار'' قامل قوجہ گورنمنٹ'' میں مرزا صاحب نے ایسے ایک جاسوی کارنا ہے کاذکر بڑے نخے سے کیااور کہا:

> '' چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخوانی کے لیے الیے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برگش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں ۔ لپذا پی نقشہ ای غرض سے تجویز کیا گیا ہے تا کہ اس میں ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں''

آ کے چل کرلکھا کہ:

'' ہم نے اپ بھٹن گونسٹ کی پولٹیکل خیرخواہی کی نیت سے ایسے شریر لوگوں کے نام ضبط کے ہیں بیانقٹے ایک پولٹیکل راز کی طرح ہمارے پاس محفوظ ہیں'' آگے ایسے نقشے تیار کر کے بھیجنے کاذکر ہے جس میں ایسے لوگوں کے نام معد پندونشان ہیں۔

(تبليغ رسالت جلد ٥صفحة ١١) ﴿ مجموعة اشتهارات جلد ٢صفحة ٢٢٢ ﴾

مسلمانوں کے سیای حقوق کے لیے جد جہد کرنے والی تحریکات سے غداری کی ایک مثال انجمن اسلامید لا ہور کے اس میمورغرم سے لگائی جا جواس نے مسلمانوں کے معاثی اور تغلیم ترقی ، اُردو زبان کی تروی وغیرہ مطالبات مرتب کروائے کے سلسلہ میں مشاہیر کو روانہ کیا۔ مرزا صاحب نے سلمانوں کے ان مطالبات کی شدو حد سے تخالفت کرتے اور الی سرگرمیوں کی غمت کرتے ہوئے کہا کہ انگریز کے دل میں نقش وفاواری جمانا چاہیے اور کہا کہ انجمن اسلامیہ کوالیہ میمورغرم پھیلانے کے بجائے برصغیر کے علاء سے ایے فتو کی حاصل کرنے چاہیں جن میں مر بی ومحن سلطنت انگلشیہ سے جہادی صاف ممانعت ہواوران کوخطوط بھی کران کی مہریں لگوا کر کمتوبات علاء ہند کے نام پھیلا یا جائے۔

(اسلامی انجمن کی خدمت میں انتران براجین احمد یدھسوم کے نام پھیلا یا جائے۔

مطبوعة سفير منديريس امرتسر) ﴿ رخ ، ج اص ١٣٩)

۱۹۰۹ء میں جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اُس وقت اِس جماعت کا مقصد ہند وُوں کے مقا مبلے میں مسلمانوں کے معاشی حقوق کیلئے جدوجہد کرنا تھا، تو مرزاصاحب نے نہ صرف بدر اُس میں شرکت سے انکار کردیا بلکہ ناپہندیدگی کا اظہار کیا کہ کل بیہ جماعت انگریزوں کے خلاف بھی ہو کتی ہے (گورنمنٹ کی اُنجہ کے لائن۔ از مرزاخلام احمداور سرت سے موعود از مرزا بشیرالدین جمودہ سرجہ سے

یمی وطیرہ ان کے بعد اُن کے جانشینوں کا رہا۔ ۱۹۳۱ء میں شمیر کمیٹی کا تیام اور بالآخر مرزا بشیر الدین مجود کی خفید سرگرمیوں سے اسکے شکست وریخت اور علامہ اقبال کا اس کمیٹی سے علیحدہ ہونا اور سمیٹی کوتو ژویتا جس کا ذکر آ گے آرہا ہے بیسب با تیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔علامہ اقبال کووثو ق سے یہاں تک معلوم ہوا کہ:

> ''د کشیم سیٹی کے صدر ( مرزابشر الدین محمود ) اور سکریٹری ( عبدالرحیم ) دونوں وائسر اسے اور اعلیٰ برطانوی حکام کوخفیہ اطلاعات بم پہنچائے کا نیک کام بھی کرتے ہیں۔'' ( پنجاب کی سیائ کر کیس مفود ۲۱ عبداللہ ملک )

بیرجاسوی سرگرمیاں مرزائی جماعت کے "مقد س کام" کا انتاا ہم حصہ ہے کہ نیصر ف برصغیر بلکہ پورے عالم اسلام میں اس کا جال تب ہے کیرا بتک بچھا ہوا ہے اور آج بھی مشرق ہے کیرمغرب تک ایشیاء افریقہ اور بورپ میں مرزائی مشن مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کیلئے انتماع جنس بیورو کا کام د ہے رہی ہے این سرگرمیوں اورا سکے مالی ذرائع وغیر و کا مختصرا کچھ ذکر آ ٹیگا ۔ الغرض علامہ اقبال مرحوم کے الفاظ میں مسلمانوں کی بیداری کی الی تمام کوشٹوں کی مخالفت اسلئے کی جاتی رہی کہ اصل بات بید ہے کہ قادیانی بھی مسلمانا ان ہند کی سیاسی بیداری ہے گھیرائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ بچھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے بیای وقار کے بڑھ جانے ہا تکا یہ مقصد فوت ہوجائیگا کہ رسول عولی کی امت میں قطع و پرید کر کے ہندوستانی نی کیلئے ایک جدیدامت تیار کریں۔'' (حرف اقبال صفح ۱۳۲۱)

\*\*\*

## ا کھنڈ بھارت

## ہندواور قادیانی دونوں کوالیک دوسرے کی ضرورت کا احساس

ساست كے تعلق سے قاد مانيوں اور انگريزوں ميں تو چو لى دامن كاساتھ تھا ہى ليكن جب جد جہدآ زادی کے نتیجہ میں اور بین الاقوامی سیاست کی مدوجز رہے ہندوستان پر برطانوی استعار کی گرفت ڈھیلی بڑ گئی تو مرزامحمود نے جو اُس وقت مرزاغلام احمد کے خلیفہ ثانی بن چکے تھے کروٹ بدل اور کانگرلیں کے ہمنوابن گئے ۔۔ اِدھر ہندوسیاست اور ذہنیت بھی قادیانی تحریک کوسیای اعتبار سے مفید یا کراورمسلمانوں کے اندرائکی فقتھ کالمٹ حیثیت سمجھ کراس کی حمایت اور وکالت براتر آئی۔ بنڈت جواہر لال نہرونے جواینے آپ کو برملاسوشلسٹ اور دہریہ کہتے تھے ایک ایس جماعت کی تائید کا بیزا اٹھایا جوایئے آپ کوخالص مسلمان ندہبی جماعت کہنے پرمصرتھی پنہر وجیسے زیرک انسان سے قادیا نیوں کے در بردہ بیسیاس عز المحفیٰ ندرہ سکے اور اُنہوں نے دہریت آلی کے باوجود'' ماڈرن ریو یو کلکتہ''میں اسلام اوراحد ازم کے عنوان سے لگا تارتین مضمون لکھے اور ڈاکٹر اقبال مرحوم سے بحث تک کی نوبت آئی۔ پیچٹیں رسالوں اورا خباروں میں شائع ہوچکی ہیں یہاں اُن کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اقبال ؒ نے انہیں سمجھایا کہ بیلوگ برطانوی استعاری عزائم اور منصوبوں کی بنا برند مسلمانوں کے مفید مطلب ہوسکتے ہیں نہ آپ کے ، تو تب انہوں نے خاموثی افتیار کی ۔ اور جب نہرو پہلی مرتبہ املہ ن پیشنل کا تگریس کے لیڈر کی حیثیت دے لندن گئے تو واپسی پرانہوں نے بیتا ٹر ظاہر کیا کہ جب تک اس ملک میں قادیانی فعال ہیں انگریز کے خلاف جنگ آزادی کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔بہر

حال جبتک قادیا نیت کا بیاستعاری پیاوپندت جوابرلال کی بچھیمں نہ آیا بسلمانوں میں متعقل پھوٹ ڈالنے کے لیے بہندووں کی نگاہ انتخاب مسلمانوں میں سے مرزائیوں ہی پردہ اور کے لیے بہندووں کی نگاہ انتخاب مسلمانوں میں سے مرزائیوں ہی پردہ اور آج بھی قادیان کے رشیت اور اکھنڈ بھارت کے عقیدہ سے وہ انہیں جاسوی اور تخر بی سرگرمیوں کے لیے آلکہ کاربنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب قادیانی اور ہندووں دونوں کوالیک دوسرے کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہوا اور آقائے برطانیہ کا بہتر گول ہوتا ہوا محسوں ہوا تو دکھتے تادیان ہندوسرگرمیوں کا مرکز بن گیا اور بقول قادیانی اُمت کے لا ہوری ترجمان پیغام سلم سرجون ۱۹۳۹ء۔ جب ۲۹ کی ۱۹۳۹ء کو پنڈت جوابرلال نہرولا ہور آئے تو قادیانی اُمت نے اپنے مسلم خلیف مرز ابشرالد بن محمود کے زیر ہدا ہے اور چودھری ظفر اللہ کے بھائی چودھری اسداللہ خال ممبر پنجاب خلیف مرز ابشرالد بن محمود کے زیر ہدا ہے اور چودھری ظفر اللہ کے بھائی چودھری اسداللہ خال ممبر پنجاب کوئی سے دیر تیا دیائی گئر چوڑ نے مستقل حیثیت کوئی کے دیر کیا۔

قادیان کوارض جرم اور مکتر معظمہ کی چھاتیوں کے دودھ کو فشک بنا کر اور مسلمانوں کو کھیر کے چھر سے جھرے سے خیرے سے خوشی ہندوؤں سے بڑھ کر اور کیے ہو بکتی تھی اور جس طرح میوون نے ہیت المحقد سے مند موڑ کر ساویہ کو قبلہ بنایا اُسی طرح قادیا نیوں نے مکہ اور مدینہ سے مسلمانوں کا رخ قادیان کی طرف موڑ نا چاہا تو اس مجو ضرار کی تھیر پر ہندولیڈروں نے بھی مجرکر انہیں داودی سے چنا خچہ ڈاکٹر شکر داس مشہور لیڈرکا بیان اس کے لیے کافی ہے اُنہوں نے بندے ماتر م میں تکھا:

'' ہندوستانی توم پرستوں کواگر کوئی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہےتو وہ احمدیت کاتح یک ہے بیالیک حقیقت ہے کہ مسلمان جس قدراحمدیت کی طرف راغب ہونگے ای طرح تادیان کو مکہ تصور کرنے لگیں گے مسلمانوں میں اگر عربی تہذیب اور جاپان اسلام کا خاتمہ کرعتی ہے تو وہ یکی احمدی تح یک ہے جس طرح ایک ہندو کے مسلمان بن جانے پر اس کی شروھا (عقیدت) رام کرشن ، گیتااور رامائن سے اٹھ کر حضرت محمد قرآن مجیداور عرب کی بھوئی (ارش حرم) پنتقل ہوجاتی ہےای طرح جب کوئی مسلمان احمد کی بین جاتا ہے قواس کا ذاویہ نگاہ بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جہاں پہلے اس کیخلافت عرب میں تھی اب وہ قادیان میں آجاتی ہے۔

ایک احمدی خواہ وہ دنیا کے کی گوشہ میں بھی ہوروحانی تھتی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنامند قادیان کی طرف کرتا ہے۔ لیس کا گریس اور ہندوسلمانوں سے کم از کم جو کچھے چاہتی ہے کہ اس ملک کا مسلمان اگر ہر دوار نہیں تو قادیان کی جاترا کرے۔''

(گاندهی تی کا اخبار بندے ماتر ۱۹۳۳ ماپریل ۱۹۳۳ به توالد تادیا نی ند بب) اخبار پیغا صلح لا ہور جلد ۲ سفحه ۲۹ سوّر زند ۲۱ را پریل ۱۹۳۵ء کے ان الفاظ سے مزید وضاحت ہو سکتی ہے کہ:

'' ہندواخبارات اور پولینکل لیڈروں کے بیٹیالات ہندوستان کے مسلمانوں کو وضاحت سے ہتارہے ہیں کہ گذشتہ دنوں قادیائی ہشل (مرزابشرالدین محمود) اور کا گریس کے جواہر (جواہرالل نہرو) میں جو چھینا چھوں (مرکوشیاں) ہورہی تھیں وہ اس سجھونہ کے بناپرتھی کہ محمود (خلیفہ قادیان) مسلمانوں کی اس قوت کوتو ڑنے کے لیے کیا کرے گا ،اور کا گریس اسکے معاوضہ میں کیا دے گی۔''

# قیام پاکستان کی مخالفت کے اسباب

قیام پاکستان ہے قبل اتھ یوں نے جس شدو مدے آخر وقت تک قیام پاکستان کی مخالفت کی اس انداز واگلی چندعبارات ہے بخو بی لگایا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں اوّلا تو انگی انتہائی کوشش رہی کہ انگریز کا سامیہ عاطفت جے دورحمت خداوند کی تجھتے ہیں کی طرح بھی ہندوستان ہے ندڈ ھلے اور جب برکش سامراج کاسورج ہندوستان میں غروب ہونے لگا تو انہوں نے بجائے کی مسلم ریاست کے قیام کے بیسہ موال کر کیک و سلم انواں کے اندرکام کے لیے جس بیس کی ضرورت ہے وہ کوئی الی ریاست ہو یا پھر بصورت و گرگم از کم اسلامی بھی ندہو، تا کہ مسلمان تو مالیک کافر علاو یئی تو مالیک کافر علاو یئی مسلم ہو یا پھر بصورت و گرکم از کم اسلامی بھی ندہو، تا کہ مسلمان تو مالیک کافر علاو یئی محکومت کے بچر میں ہے اس کا شریالا و یئی محکومت کے بچر میں کراس کا شرکار تے رہیں ایک آزاد اور خود مختار مسلمان ریاست ان کے لیے بڑی سنگل خ زمین ہے جہاں ان کے مسامی ارتد ادھ شکل سے برگ وبار اسکتی ہے اس کا بچھ اندان ان تحریرات سے بھی گایا جاسکا ہے جس میں مرزاصا حب نے کہا:

ا۔ ''اگر ہم یبال (سلطنت انگلشیہ ) نے نگل جا میں تو نہ ہمارا مکہ میں گذارہ ہوسکتا ہے اور نہ مطنطنیہ میں '' ( ملفوظات احمہ یبطلا اصفی ۱۳ )

۲ میں اپنے اس کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ امران میں نہ کابل میں ۔ مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں۔ (جموعہ اشتہارات جلد اسفی ۱۳ کی میں اس کے سیاحی میں ہوں کے شکانہ کہاں ہے؟ ہرا کیک اسلامی سلطنت تمہار نے آئی کیلئے دانت بیس رہی ہے شکانہ کہاں ہے؟ ہرا کیک اسلامی سلطنت تمہار نے آئی کیلئے دانت بیس رہی ہے کیونکہ انگی نگاہ میں تم کافراور مر مقتر ہم جب ہو۔ (جموعہ شنہارات جلہ اسمنے ۱۹۸۳) کیونکہ انگی نگاہ میں مالی اور افغانستان کی کیونکہ انگی نگاہ میں مالی اور افغانستان کی کیونکہ انہوان اور افغانستان کی

مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کی بھی اسلامی (یااصول پٹند غیراسلامی )اسٹیٹ بٹس ہمیں اپنے مقاصد کی سمجیل کی کھلی چھٹی نہیں ل سکتی ایسے مما لک میں ہماراحشر وہی ہوسکتا ہے جواریان میں مرز اعلی محمد باب اور سلطنت ٹرکی میں بہا والنداور افغانستان میں مرز ائی مبلغین کا ہوا۔

ایک صاحب نے مرزابشرالدین محمود ہے انگریزوں کی سلطنت ہے ہدردی اوراس کے لیے ہرطرح ظاہری وخفیہ تعاون کے بارے میں یہاں تک کہ جنگ میں اپنے لوگوں کو مجرتی کروا کرمدد مؤقف قادیانیت اور ملت اسلامیه کا مؤقف دین مؤلود کے دوالے سے کہا کہ جب تک جماعت دینے کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے اپنے میچ موقود کے دوالے سے کہا کہ جب تک جماعت

دیے سے بارہ یں دریافت ایا تو ابھوں نے اپنے ہی سوتود نے توانے ہے اب الد جب تک جماعت احمد بیچومت سنجالئے کے قابل نہیں اس وقت تک ضروری ہے اس دیوار( انگریزوں کی حکومت ) کو قائم رکھا جائے تاکہ بیڈظام کی ایک طاقت (مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ) کے قبضہ میں نہ چلا جائے جواحمہ یت کے مفادات کیلئے زیادہ مفراور نقصان رساں ہو۔

(الفضل قاديان ۱۹۳۵ء)

"بیہ تھے قیام پاکتان کی مخالفت کے اسباب"

## تقتيم هندكے سلمان مخالف

اس میں شک نہیں کہ احمد یوں کے علاوہ کچھ سلمان بھی تحریک پاکستان سے متفق نہ تھے گر فہ کورہ عبارات سے بخو بی واضح ہوگیا کہ مرزائیوں کی خالفت اور بعض مسلمان عناصر کی خالفت میں زمین وآسان کا فرق تھا مؤخر الذکر یعنی کچھ سلمانوں کی انفرادی مخالفت اُن کے صوابدید میں مسلمانوں کے مفادی کی وجہ ہے تھی وہ اپنی مخالفت کے اسباب اور وجو ہات بیان کرتے ہوئے تھیم کو مسلم مفاد کے حق میں نقصان رساں اور دوسر افریق بعنی قیام پاکستان کے داعی حضرات اسے مفید تجھتے تھے گویا دونوں کو مسلمانوں کے مفاوسے اتفاق تھا۔ طریق کار کا فرق تھا۔ بیا یک سیاسی اختلاف تھا جو سیاسی بصیرت پڑئی تھا۔

جنبوں نے مخالفت کی نہ تو وہ البهام کے مدعی تقیے نہ کی وی کے نہ اُنہوں نے اسے مشیت البی اور کسی تا نہوں نے اسے مشیت البی اور کسی تا بہا اور کسی تا بہا ور کسی اللہ کا دونوں کو اسلامی فظام عدل وانصاف اور اسلامی فظافت راشدہ پر ایمان تھا۔ دونوں مسلمانوں ہی کے خاطر اپنے اپنے میدانوں میں سرگر کا در ہے اور بالا تر جب پاکستان بن گیا تو مخالفت کرنے والے مسلمان زنماء نے اس وقت سے کیکراب تک اپنی ساری جدوجہداس نوزائیدہ ریاست کے استحکام وسا کمیت میں لگادی

ہے۔ گر جہاں تک احمد یوں کا تعلق ہے اُ ذکا تصور اکھنڈ بھارت نہ صرف بیای بلکہ فہ بھی تھا۔ مرزائھود کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو الٹھار کھنا چاہتی ہے اور بیر مرزا غلام احمد کی بعثت کا تقاضا ہے۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کے تصور کو البام اور مشیت ربانی کا درجہ دے کر ہر قادیائی کو مشیت الٰہی کو پورا کرنے کے لیے جدو جہد کا پابند کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے (اب تک) پاکتان کی سائیت کی خاطر اکھنڈ بھارت نہ بنے دیا خواہ وہ قائد اعظم تھے یا سیاسی زعماء عوام اور خواص ، مرزائیوں کے عقیدہ میں گویاسب نے مشیت الٰمی کے خلاف کام کیا۔

مرزائیوں کے ہاں اکھنڈ بھارت اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو سلمانوں ہے الگ سجھتے ہوئے کی بھی مسلمان ریاست کے مقابلہ میں غیر سلم اسٹیٹ کو مفید متعجمتے ہے۔ آئی بھی وہ پاکستان کی شکل میں ایک مسلم ریاست جس کا جغرافیائی حدود اربعہ بھی محدود ہے کے مقابلہ میں سیکولر اکھنڈ بھارت کو اپنے لیے مضبوط اور مفید بچھتے ہیں اب کہ ان کے لیے مرزا غلام اجمد کی بھن پیشگو ٹیوں نے اس تھتا رکھنڈ بھارت کو این جامہ بھی بہتا دیا ہے۔

# کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہونے کی کوشش

چنانچ ۱۹۲۷ پریل ۱۹۴۷ء کو چودهری ظفر الله خال کے بیجیجے کے نکاح کے موقع پر سابق خلیفہ ر بوہ مرز ایشیرالدین محمود نے اپنا ایک رکیا بیان کیا اور اس دکیا (خواب) کی آمبیر اور اس سلسلہ میں مرز ا غلام احمد کی پیشینگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے چودهری ظفر اللہ خال کی موجود گی میں کہا:

'' حضور نے فر ایا حضور نے فر ایا جہاں تک میں نے اُن پیشینگو یُوں پر نظر دوڑ ائی ہے جو سے موعود ( مرز اغلام احمد ) کی متعلق ہیں اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر جو سے موعود ( مرز اغلام احمد ) کی بعثت سے والبط ہے غور کیا ہے، میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہند وستان میں ہمیں دوسری اقوام کے ساتھ ل جل کرر ہنا چاہئے اور ہندووں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت رکھنی چاہئے '' حقیقت ہی ہے کہ ہندوستان جیسی مظہوط ہیں جس قوم کول جائے اسکی کامیا بی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت ہے کہ اُس نے احمد یت کے لیے آئی وسیح میں مہیا کی ہے بید لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کوا یک شیخی پرجمع کرنا چاہتا ہے اور ساری تو میں شیر وشکر ہوکر کوشش کرنی چاہتے کہ ہندوسلم سوال اٹھ جائے اور ساری تو میں شیر وشکر ہوکر رہیں تا کہ ملک کے حصے بخرے نہ ہوں بیشک یہ کام بہت مشکل ہے گر اسکے نتائج بہت شاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری تو میں متور ہوں تا کہ مکن ہے کہ عارضی ہو آئی ہواور کچھ وقت کے لیے دونوں تو میں جند وور میکن ہوا تا ہوا در پچھ اختر آئی ہوا رہی ہوقت کے لیے دونوں تو میں جند اور میں جند اور میں جند اور میں جند اور میں ہوگہ ہوگہ ہوگہ ہوگہ کہ جوجائے بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری تو میں باہم ہوجائے بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری تو میں باہم ہوجائے بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری تو میں باہم شیر وشکر ہوکر دہیں۔"

(روزنامه الفضل قاديان ٥ راير بل ١٩٨٧ء)

'' میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکشار کھنا چاہتی ہے گئی قوموں کی منافرت کی وجہ ہے عارضی طور پرالگ بھی رکھنا پڑے ۔ بداور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقتیم پر رضامند ہوئے تو خوثی ہے نہیں بلکہ مجبوری ہے اور پھر بدکوشش کریں گے کہ کی نہ کی طرح جلد متحد ہوجا کیں۔''
(ماں مجود ظیفر بووافضل کارٹی 1972ء)

# ویلیکن اسٹیٹ کا مطالبہ پاکتان کی حد بندی کے موقع پرغداری

جماعت اجمد تیسیم کی خالف تھی لیکن جب خالفت کے باوجود سیم کا علان ہوگیا تو احمد ہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک اور زیردست کوشش کی جس کی وجہ ہے گوردا سپورکا ضلع جس میں قادیان کا قصید واقع تھا پاکستان سے کاٹ کر بھارت میں شائل کردیا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل ہہ ہے کہ حد بندی کمیشن جن دنوں بھارت اور پاکستان کی حد بندی کی تفصیل سے طے کر رہا تھا کا نگر لیں اور سلم لیگ کے نمائندے وونوں اپنے دوون اپنے دووئی اور دلائل چیش کررہ ہے تھے۔ اس موقع پر جماعت احمد سے نیا کی گئری کی اور سلم لیگ دونوں سے باوئڈری کمیشن کے سامنے اپنا ایک الگ محضر نا مدیش کیا اور اپنے لیے کا نگریس اور سلم لیگ دونوں سے باوئڈری کمیشن انہوں نے پی تعداد ، اپنے علیحدہ فدجب ، اپنے فوجی اور سول ملاز مین کی کیفیت اور دو مری تفصیلات در رخ کے پی تعداد ، اپنے علیحدہ فدجب ، اپنے فوجی اور سول ملاز مین کی کیفیت اور دو مری تفصیلات در رخ کے لیوں کو معمل کرلیا کہ احمد یوں کو مسلمانوں سے خارج کرکے گوردا سپور کو مسلم اقلیت کا شطح قرار دید یا۔

چنانچیسید میرنوراحمد سابق ڈائز کٹر تعلیمات عامدا چی یا دداشتوں'' مارشل لاءے مارشل لاء تک''ش اس اقدکو بین تحریر کرتے ہیں۔

'' کین اس سے بدیات واضح ہوگئ ہے کہ ایوارڈ پر ایک مرتبد و تخط ہونے کے بعد مطلع فیروز پور کے متعلق جس میں 19 راگست اور کا راگست کے درمیان عرصہ

فننه قادیانیت اور ملت اسلامیه کا موقد میں ردو بدل کیا گیااورر پژگفف ہے ترمیم شدہ ایوارڈ حاصل کیا گیا۔

كماضلع گورداسيور كي تقشيم اس ايوار ۋييس شامل تقي جس پرريثه كلف نے ۸راگت کو دشخط کئے تھے یا ابوارڈ کے اس جھے میں بھی ماؤنٹ بیٹن نے ترمیم کرائی ۔افواہ یمی ہےاور ضلع فیروز پوروالی فائل ہے اس کی تصدیق ہوتی ے۔اگرابوارڈ کےایک حصہ میں ردوبدل ہوسکتا تھا تو دوسرے حصول کے متعلق بھی بہشہ پیدا ہوتا ہے۔ پنجاب حد بندی کمیشن کےمسلمان ممبروں کا تأثر ریڈ کلف کے ساتھ آخری گفتگو کے بعد یمی تھا کہ گورداسپور جو بہر حال مسلم ا کثریت کاضلع تفاقطعی طور پر یا کستان کے حصے میں آ رہا ہے کیکن جب ابوارڈ کا اعلان ہوا تو نیضلع فیروز پور کی تحصیلیں یا کتان میں آئیں اور نیضلع گور داسپور ( ماسوائے تخصیل شکر گڈھ ) یا کستان کا حصہ بنا کمیشن کے سامنے وکلاء کی بحث کا کوئی ریکارڈ موجو ذہیں ۔ پہنامشکل ہے کہیشن کے سامنے تشمیر کے نقطہ نگاہ ہے ضلع گورداسپور کی تخصیل پٹھان کوٹ کی اہمیت کا کوئی ذکر آیا تھا پانہیں غالبًا نہیں آیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلو کمیشن کے نقط نگاہ سے قطعاً غیر متعلق تھا ممکن ہے ريْد كلف كواس نقطے كا كوئى علم ہى نەتھا ،ليكن ماؤنٹ بيٹن كومعلوم تھا كەخھىل پٹھان کوٹ کے إدھر اُدھر ہونے سے کن امکانات کے رائے کھل مکتے ہیں۔ اورجس طرح وہ کانگریس کے حق میں ہوشم کی ہے ایمانی کرنے براتر آیا تھا۔اس کے پیش نظر یہ مات ہرگز بعداز قباس نہیں کہ ریڈ کلف عواقب اور نتائج کو پوری طرح سمجها ہی نہ ہواوراس یا کستان دشمنی کی سازش میں کردارعظیم ماؤنٹ بیٹن نے ادا کیا ہو ضلع گور داسپور کے سلسلہ میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے اس کے متعلق چودھری ظفر اللہ خاں جو سلم لیگ کی و کالت کرر ہے تھے خود بھی ایک افسوسناک حرکت کر کھے ہیں ۔ انہوں نے جماعت احمد یہ کا نقطہ نگاہ عام فننه قادیانیت اور ملت اسامیه کا مؤق

مىلمانوں سے (جنگ نمائندگی مسلم لیگ کردہی تھی ) جداگانہ دیثیت میں پیش کیا۔ جماعت احدید کا نقط نگاہ بے شک بچی قعا کدہ یا کستان میں شامل ہونا پشد کرے گی لیکن جب سوال میں قعا کہ مسلمان ایک طرف اور باتی سب دوسری طرف تو کسی جماعت کا اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ فلا ہر کرنا مسلمانوں کی عددی قوت کو کم ثابت کرنے کے مترادف تھا اگر جماعت احمد بدید ترکت نہ کرتی تب بھی ضلع گوردا سپور کے متعلق شاید فیصلہ وہی ہوتا جوہوا کیکن میر کرکت اپنی جگہ بہت بجی شحق ''

اب اس سلسله مين خود حد بندي كميشن كه ايك ممبرجستس مجرمنير كاايك حواله بهي ملاحظ فرما كين: "ال ضلع گورداسيور كي طرف آئے كما مسلم اكثريت كاعلاقة نبيس تھا۔"اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ضلع میں مسلم اکثریت بہت معمولی تھی لیکن پٹھان کوٹ تخصيل اگر بھارت ميں شامل كردي حاتى تو ماتى اضلاع ميں مسلم اكثريت كا تناسب خود بخو و بڑھ جاتا ۔مزید برآں مسلم اکثریت کی مخصیل شکر گڑھ کوتقسیم کرنے کی مجوری کیوں پیش آئی اگراس مخصیل تقسیم کرنا ضروری تھا تو دریائے راوی کی قدرتی سرحد با اسکے ایک معاون نالے کو کیوں نہ قبول کیا گیا ہلکہ اس مقام ہے اس نالے کے مغربی کنارے کو مرحد قرار دیا گیا جہال بدنالدریاست تشمیر سے صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ کیا گور داسپور کو اسلئے بھارت میں شامل كيا كيا كداس وقت بهي بعارت كوتشمير بي منسلك ركفن كاعزم واراده تها-ال ضمن میں میں ایک بہت نا گوار واقعہ کا ذکر کرنے برمجبور ہوں میرے لیے یہ بات ہمیشہ نا قائل فہم رہی ہے کہ احمد یوں نے علیحدہ نمائندگی کا کیوں اہتمام کیا۔ اگر احمد یوں کوسلم لیگ کے موقف سے اتفاق ندہوتا توان کی

طرف سے علا صدہ نمائندگی کی ضرورت ایک افسوس ناک امکان کے طور پر بجھ
میں آسکتی تھی ۔ شاید وہ علیحہ ہ تر جمانی ہے مسلم لیگ کے موقف کو تقویت پہنچانا
چا ہے تھے ۔ لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے شکر گڑھ کے محقف حصوں کے لیے
حقائق اور اعداد وشار چیش کیے اس طرح احمہ یوں نے بیہ پہلو اہم بنادیا کہ نالہ
بھین اور نالہ بستر کے ورمیانی علاقہ میں غیر مسلم اکثریت میں جیں اور اس
دووے کے لیے دیل میسر کردی کہ اگر نالہ آچے اور نالہ بھین کا ورمیانی علاقہ
بھارت کے حصہ میں آیا تو نالہ بھین اور نالہ بستر کا درمیانی علاقہ ہمارے (پاکستان
کے حصہ میں آجائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ ہمارے (پاکستان
کے احصہ میں آگیا ہے ۔ لیکن گوردا سپور کے متعلق احمہ یوں نے اس وقت ہے
کہارے کے خت شخصہ پیدا کردیا۔ '' (روزنامہ نوائے وقت کہ رجولائی سروائے)

اس معاملہ کا افسوسناک پہلو ہیہ ہے کہ ایک طرف قادیائی ریڈ کلف کمیشن کو الگ شیب کا میمیوریڈم دے رہے تھے اور دوسری طرف وہ بی چودھری ظفر اللہ خال کمیشن کے سامنے پاکستانی کیس کی وکالت کررہے تھے جو بقول ان کے اپنی جماعت کے اس خلیفہ کومطاع مطلق کہتے تھے۔ جن کا عقیدہ بید تھا کہ اکھنڈ بھارت اللہ کی مشیب اور شیح موجود کی بعث کا نقاضہ ہے۔ ایک الیے شخص کو پاکستانی وکالت سپر دکروینا جس کی ضمیر ہی پاکستان کی جمایت گوارہ نہ کر سے نادانی نہیں تو اور کیا تھا اور خود چودھری ظفر اللہ کا الیے در پر دہ خیالات و مقاصد کے ہوتے ہوئے پاکستانی کیس کو ہاتھ میں لینا منافقت نہیں تو اور کیا تھا۔ بہر حال اوھر چودھری صاحب ریڈ کلف کے سامنے پاکستانی کیس لڑر ہے تھے اوھران کو اور کیا تھا۔ کے امیر اور مطاع مطلق مرز احمود احمد نے علیحہ و میصور یشر میش کردیا۔ اس طرح بید دودھاری تلوار کی جنگ گوردا سپورضلع کی تین تحصیلوں کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت جانے پرختم ہوئی۔ اور کشیر کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت جانے پرختم ہوئی۔ اور کشیر کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت جانے پرختم ہوئی۔ اور کشیر کو

# سیاسی عزائم اور منصوبے ملک دخمن سیاس سرگرمیاں

اب ہم اس موال کا جائزہ لیتے ہیں کہ بظاہر ایک خالص نہ ہی جماعت کہلانے والی تنظیم اور تحریک کے سیاسی عزائم اور مسامل کیا ہیں۔

مرزائی حفزات بیک وقت کئی کھیل کھیلتے ہیں ایک طرف ند بہب اوراس کی تبلغ کی آ ڈلیکر ایک غالص ند بجی جماعت ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں دوسری طرف انکے سیاسی عزائم اور منصوب نہایت شدت سے اور منظم طریقے سے جاری رہتے ہیں ۔ اورا کر کہیں مسلمانوں کی اکثریت انکے سیاسی مشاغل اور ادادوں کا محاسبہ کرے تو ایک منظلوم ند ہجی اقلیت کا رونا روکر عالمی تغییر کو معاونت کیلئے پکاراجاتا ہے۔ حالیہ واقعات میں لندن میں بیٹھ کرچودھری ظفر اللہ خاس کا واویل اوراس کے جواب میں مغربی دنیا کی چچے و پکارائی تکنیک کی واضح مثال ہے۔

## مذهبى نهيس سياس تنظيم

ند بهب اورساست کاس دوطرفه نانک میں اصل حقیقت نگا ہوں ہے مستور ہوجاتی ہے اور حقائق سے بیخبر دنیا بھتی ہے کہ واقعی پاکستان کے''ند بھی جنوئی''ایک بےضرر چھوٹی کی اقلیت کو کپلانا چاہتے ہیں لیکن واقعات اور حقائق کیا ہیں اس کا اندازہ حسب ذیل چند حوالوں اور پاکستانی سیاست میں اس جماعت کے عملی کر دارے لگانا چاہیئے ، مرزامحود احمد صاحب نے ۱۹۲۲ء میں خطبہ جمعہ کے دوران کہا تھا: دونہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا جارج سرد کیاجاتا ہے ہمیں اپی طرف سے تیار رہنا جا ہے کہ دنیا کوسجال سیس ''

(الفضل ٢٤ رفر وري٢٩ مارچ (١٩٢٢ء)

اس سے پہلے ۱۳ رفر وری ۱۹۲۲ء کو الفضل 'میں خلیفہ محود احمد کی بیقتر برشائع ہوئی۔ ''ہم احمدی حکومت قائم کرنا جا ہے ہیں۔'

۱۹۳۵ء میں کہا کہ:

"اس وقت تک کرتمباری باوشاہت قائم نہ ہوجائے تمہارے رائے ہے میہ کانے ہرگر دونمیں ہو کئے۔" (افضل ۸رجولائی ۱۹۳۵ء)

١٩٢٥ء ميس انهول في اين سياى عزائم كالظباراس طرح كياكه:

''جب تک جماعت احمہ بینظام حکومت سنجالئے کے قابل نہیں ہوتی اس وقت تک ضروری ہے کہ اس دیوار (انگریز کی حکومت ) کوقائم رکھاجائے۔'' (افضل قادیان ۳رجنوری ۱۹۳۵ء)

۱۹۴۵ء کے بعد حصول اقتدار کے بیارادتے ریوں میں عام طور پر پائے جانے لگے۔ جشس منیرنے بھی اپنی رپورٹ کے صغیہ ۲۰ پر کھھا ہے کہ:

> '' ۱۹۴۵ء سے کیکر ۱۹۴۷ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کے جانشین بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔''

(ر بورث تحقيقاتي عدالت فسادات پنجاب صفحه ٢٠٩)

ال سیای عزائم سے مزید پرده ۱۹۲۵ء شراندن میں منعقد ہونے والی جماعت احمد یہ کے پہلے یور پی کونش سے اٹھ جاتا ہے جس کا افتتاح سرظفر اللہ نے کیا۔ روز نامہ جنگ راولپنڈی ۴ راگست ۱۹۲۵ء جلد مشارہ ۳۰ فرسٹ ایڈیش میں خبردی گئی ہے کہ:

( لندن ٣ راگت نمائندہ جنگ ) جماعت احربہ کا پہلا پور بی کونش جماعت کے

اندن مرکز میں منعقد چور ہاہے جن میں تمام پور پی مما لک کے اتھ میمشن شرکت کررہے ہیں کونشن کا افتتاح گزشتہ روز میگ کے بین الاقوای عدالت کے نئی مرظفر اللہ خال نے کیا یہ کونشن کا مکر کہا ہیں برطانیہ میں جماعت نے ۱۸ مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ کونشن میں شریک مندو بین نے اس بات پر زور دیا کہ مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ کونشن میں شریک مندو بین نے اس بات پر زور دیا کہ اگر احمدی جماعت پر مرافقہ ارآ جائے تو امیروں پر نیکس لگائے جا کیں اور دولت کواز مرفقہ مرکبا جائے ساہوکاری اور مود پر پابندی لگادی جائے اور شراب نوشی محمد عربی جائے۔''

اس خبر کے خط کشیدہ الفاظ میں احمدی جماعت کے برسر افتد ارآنے کی صورت میں بخوزہ اصلاحات کاذکر ہے کیا کوئی غیرسا ی جماعت اس قتم کے امکانات اور اصلاحات برغور کرسکتی ہے؟

پاکتان میں قادیانی ریاست کامنصوبہ

مرزامحود في ١٩٥٢ء كي شروع من بياعلان كراديا تهاكه:

''اگرہم ہمت کریں اور تنظیم کے ساتھ دفت ہے کام کریں تو ۵۲ء میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں (آگے چل کر کہا) ۵۲ء کو گزرنے ندو بچئے جب احمدیت کا رعب دہشن اس جنگ میں محسوں ندکرے کداب احمدیت منائی نہیں جاسکتی اوروہ مجبور ہوکر احمدیت کی آغوش میں آگرے'' (افضل ۱۹۵۲ہزر ۱۹۵۲ء)

واضح رہے کہ بیداعلان ریوہ میں قادیائی فرقہ کے سیائ فوجی اور کلیدی ملازمتوں پر فائز اہم عہد بیداروں کے اہم اجتماع اور مشورے کے بعد کرایا گیا تھا اور اچھی ۱۵ امراہ گزرنے نیہ پائے تھے کہ اس باعلان انقلاب کی ایک صورت فساوات پنجاب ۵۳ ہے گھل میں فاہر ہوئی۔

اس سلسلہ میں موجودہ امام مرز اناصر احد کے اعلانات دس بزار گھوڑوں کی تیاری اور اس

طرح کے کی منصوبے اس کثرت ہے ایکے اخبارات میں آتے رہے ہیں کہ ب برعیاں میں۔ مرح کے کئی منصوبے اس کثر ہے اس کے انسان میں اس کا میں کہ میں کہ میں کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا کہ میں ک

سیای عزائم کی بیا کید معمولی می جھلکتھی اور قیام پاکستان کے فورا ابعد مرز ایوں کے حصول اقتد ارکار بھان ابجر کر ہزی شدت سے حسب ذیل صورتوں میں سائے آئے لگا۔

- (۱) کسی نہ کسی طرح یورے ملک میں سیاسی افتد ارحاصل کیا جائے۔
- (۲) بھورت دیگر کم از کم ایک صوبہ یاعلاقہ کوقادیا نی اسٹیٹ کی حیثیت دی جائے۔
- (۳) ملک کی داخلی اور ہیرو نی تمام اہم شعبوں، وسائل اور ذرائع کوا پے عزائم کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے۔
  - (٣) تمام كليدى مناصب برقبضه كياجائـ

### سرظفراللدخال كاكردار

اس پردگرام اورسیا ی عزائم کے حصول کا آغاز چودهری ظفراللہ خاں نے اپنے دوروزارت پی بڑے زوروشور سے کیا ۔ چودهری صاحب بڑے ٹخر سے کہا کرتے کہ وہ چین جا کیں یا امریکہ ہر جگہ مرزائیت کی تبلغ کریں گے ۔ وہ اپنی جماعت کے امیر کومطائ مطلق تجھتے تھے ۔ وہ نہ صرف احمہ یت کوخدا کا لگایا ہوا پودا تجھتے تھے بلکہ یہ بھی کہ مرزاغلام احمہ کے وجود کو نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ نم جب ہونا خابت نہیں ہوسکتا ایسے خیالات کا اظہار وہ نہ صرف نجی مجالس بلکہ مرکاری ملازم ہوتے ہوئے احمد یت کے تبلیغی اجتماعات میں بھی برملاکیا کرتے تھے۔

(ملاحظه بوالفضل اسرمئ ١٩٥٢ء كراجي كاحدى اجماع كي تقرير)

پاکستان بننے کے بعدا کے فخص کو جب وزارت خارجہ جیسا اہم عہدہ دیا گیا جس کی مگرانی میں تمام دنیا میں سفارت خانوں کا قیام اور پاکستان سے روابط قائم کرانے کا کام بھی تھا تو شیخ الاسلام مولا ناشبیراحمہ عثانی مرحوم نے اس وقت کے وزیر اعظم کولکھا کہ اگر کلیدی مناصب پرا پیےلوگوں کو فائز کرنے کا پیرنلخ گھونٹ آج کے کے اتارلیا گیا تو آئندہ وزیرکا بیالہ چنے کو تیاررہنا چاہئے۔ گرید نصیحت بوجوہ کارگر نہ ہوتکی اور جمیں زہر کا ایک پیالہ بیس کی گئی بیالہ پینے پڑے۔
چودھری صاحب موصوف تقیم ہے پہلے بھی اپنی سرکاری پوزیش ہے سراسر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے
قادیائی مفادات کے لیے کام کرتے رہے گرتقیم کے بعداس میں بڑھ پڑھ کراضافہ کردیا۔ وزارت
خارجہ کے سہارے سے انہوں نے غیرمما لک میں قادیائی تحریک کو تقویت پہنچائی اور اُس وقت ہے
کراب تک بیدگوگ پاکستان کے سفارتی ذرائع ہے اپنچ باطل تبلیخ کے نام پر عالم اسلام کے خلاف
سیاسی، جاسوی اور سامرا بی مفاد حاصل کررہ ہیں۔ ایسے قادیائی حاشیہ پرداروں نے ملکی ذرمبادلہ آئی
ہے دردی ہے ضافع کیا کہ جب بھی اس طرح کی خبریں آئی مسلمانوں میں تھو یش اور اہتطراب کی لہر
دوڑی اور تو می آئیل تک بیس اس بارہ میں آوازیں اٹھائی گئیں۔

1908ء کے فسادات بنجاب کی افسوسناک صور تحال ایسے مطالبات ہی کے نتیجہ میں پیدا ہوئی جس میں مصالبات ہی کے نتیجہ میں پیدا ہوئی جس میں سواداعظم نے دیگر مطالبوں کے علاوہ سرظفر اللہ اور دیگر مرزائیوں کا کلیدی مناصب سے علیحدگی پرزوردیا تھا مگرہم انتیکے بیرونی آقاؤں اور مغربی سامران کے ہاتھوں استے بے بس ہو بیکے تھے کے سینسکڑوں مسلمانوں کی شہاوت کے بعد بھی اُس وقت کے وزیراعظم خواجہ ناظم اللہ بن نے سرظفر اللہ کی علیحدگی کے بارہ میں بیقطعی رائے ظاہر کی کدوواس مہم میں کوئی کا روائی ٹیس کر کتے ۔

وزارت خارجہ جیسے اہم منصب پر فائز بین شخص تھا جس کے افسوسٹاک کردار کا ایک رخ حال ہی میں لندن میں ان کے پرلس کا نفرنس مؤرجہ هرجون ۴ داوہ کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ پرلس کا نفرنس پاکستانی اخبارات میں آچکی ہے۔مغربی پرلس، بی بی بی، اور آکا شوائی نے اس پرلس کا نفرنس کے عنوان سے اُسی پرو پیگنڈہ کی مہم چلائی جس قسم کی مہم المیہ مشرقی پاکستان سے پہلے چلائی گئی تھی۔

بہر حال بیا لیک مثال تھی اس بات کی کہ کلیدی مناصب پر فائز ہونے کی شکل میں ان لوگوں کے ہاتھوں ملک وملت کے مفادات کوکٹنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔

# تمام محكمون اوركليدي مناصب برقبضه كرني كامنصوبه

مرزائیوں کے ذہن میں کلیدی مناصب کی یمی مہم اورنازک پوزیش پہلے ہے موجود ہے اور ان کی تحریرات، اعلانات اور سرکاری محکموں پر منظم قبضہ کرنے کے پردگرام کا واضح ثبوت مل جاتا ہے۔ مرزامحودنے اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

" جب تک سارے کلکوں میں ہمارے آدی موجود نہ ہوں ان سے پوری طرح کام نہیں لے سے مشار موٹے موٹے موٹے کلکوں سے نوج ہے ، پولیس ہے ،
ایم نششر یشن ہے ، ریلو ہے ہے ، فائنس ہے ، کشخر ہے آئید کی ہے۔ بید آٹید
دی موٹے موٹے صیغے ہیں جنگے ذرایعہ سے ہماعت اپنے حقق تحفوظ کرا سکتی
ہے۔ ہماری جماعت کے نوجوان فوج میں بے تحاشا جاتے ہیں اسکے فتیجہ میں
ہماری نسبت فوج میں دوسر سے محکموں کی نسبت ہے بہت زیادہ ہے اور ہم اس سے اپنے حقوق کی حفاظت کا فائدہ نہیں اٹھا کتے ۔ باقی سیحکے خالی پڑے ہیں۔
ہماری آپ وگ اپنے لڑکوں کونو کری کرا کمیں گین وہ نو کری اس طرح کیوں نہ کے شک ہما ہماری آداز بھی سے ہمارے آدی موجود ہوں اور ہر جگہ ہماری آداز بھی سے میں ہمارے آدی موجود ہوں اور ہر جگہ ہماری آداز بھی سے اس طرح کمائے جا کمیں کہ ہرصیفے میں ہمارے آدی موجود ہوں اور ہر جگہ ہماری آداز بھی سے ۔

## کلیدی مناصب کی اہمیت اور مطالبہ علیحدگی کے دلائل

اس واضح پروگرام اورمنصوبول کو دیمه کرسرکاری تحکموں میں مرزائوں کا اپنی آبادی ہے بدر جہابڑھ کر قبضہ کرنے پرمسلمان بچاطوز بچین ہیں اُن کی سابقہ روش کود کھی کراگروہ پیرمطالبہ کرتے کہ آئندہ دس سال میں مُلک کے ہر تحکے میں کی بھی مرزائی کی بحرقی بندکر دی جائے تب بھی بیرمطالبہ عین قرین انصاف تھا۔ گرمسلمان اس ہے کم ترمطالبہ یعنی قادیا ٹیول کو کلیدی مناصب سے ہٹانے پر اکتفاء کے ہوئے ہیں جس کی معقولیت کی بناصرف بید ایمی نظر بنیس کدکی اسلامی المیث میں قرآن وسنت کی واضح بدایات کی بنا پر کسی بھی غیر سلم کو کلیدی مناصب پر ماموز نہیں کیا جاسکا بلکداس کے علاوہ بید مطالبداس لیے کیا جارہ ہے کہ:

- (۱) یولوگ پچھلے انگریزی دور میں مسلمانوں کی فخلت اور انگریزوں کی فیر معمولی عنایات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کی ملازمتوں کے کونہ کا انتخصال کرتے آئے ہیں۔
- (۲) قیام پاکستان کے بعد حکمرانوں کی غفلت یا بے حمی ہے فائدہ اٹھا کراس معمولی اقلیت نے شرح آبادی کے تناسب سے بدر جہازیادہ ملازمتوں پر قبضہ کرایا ہے۔
- (۳) ان گردہ سے تعلق رکھنے والے اہم مناصب پر فائز افراد نے اپ ہم ند ہوں کو کجرتی کر کرکے ادراپنے ماتحت کشریتی طبقہ مسلمانوں کے حقوق یا بال کرنے میں کوئی کسرنہیں اٹھائی۔
- (۲) اس کے نتیجہ میں ملک کے تمام اہم شعبوں فوجی منحتی،معاثی، اقتصادی، انتظامیہ، مالیات، منصوبہ بندی، ذرائع ابلاغ وغیرہ پرائیس اجارہ داری حاصل ہوگی اور ملک کی قسمت کا فیصلہ ایک منصی بجرغیرمسلم جماعت کے ہاتھوں میں چلاگیا۔
- (۵) اس گروہ کے سر کردہ افراد نے اپنے دائرہ اشریمیں اپنے عہدہ اور منصب کو قادیا نیت کی تبلیخ واشاعت کیلئے استعمال کیا اور انہیں بدایات پڑمل کیا جو انکے امام اور ظیفہ نے 1941ء میں انہیں دی تھیں اور کہا تھا کہ'' مرزائی ملاز مین اپنے تحکموں میں منظم صورت میں مرزائیت کی تبلیغ کریں''۔ (لفضل الرجوری ۲۵ میٹے ۲۶)
- (۲) کلیدی مناصب پر فائز مرزائیوں کے ذمہ دارا فراد ملک دلمت کے مفادات سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے۔ اس سلسلہ میں ایئر مارشل ظفر چودھری اور کئی دوسر سے جرنگوں کا کر دار قوم اور حکومت کے سامنے آچکا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاک بھارت جنگ کے سلسلہ میں ان لوگوں کا کر دارموضوع خاص وعام ہے۔

ان چندو جو ہات کی بنا پر مرزائیوں کا کلیدی مناصب پر برقر ارر ہنا صرف نہ ہی نقط نظر ہے نہیں بلکہ ملک کی اکثریت کے معاثی ،سما بی ،سیا سی معاشر تی مفادات کے تحفظ اور ملک وملت کی سا لمیت کا بھی تقاضا ہے۔

## متوازي نظام حكومت

پاکستان بغنے کے بعدا تھری جماعت کی سیائی تنظیم نے حکومت پاکستان کے مقابلہ میں آیک متوازی نظام حکومت قائم کرلیا ہے۔ ربوہ کے مقام پر خالص اتھر یوں کی بہتی آباد کر کے اس نظام حکومت کا مرکز بنالیا گیا۔ جماعت کالیڈر'' امیرالمؤسنین'' کہلاتا ہے جومسلمانوں کے فرمازوا کا معنین شدہ لقب ہے۔ اس میرالمؤسنین کے ماتحت ربوہ میں مرزائی اسٹیٹ کی نظارت امور داخلہ ہے، نظارت امور داخلہ ہے، نظارت امور داخلہ ہے، نظارت امور داخلہ ہے، نظارت امور مذہبی ہے۔ یہ نظارت امور مذہبی ہے۔ یہ نظارت امور مذہبی کی ریاست یا سلطنت کے نظام کے شعبوں کی طرح کا مرکز بی جیں۔ اس نظام حکومت نے خدام الاتھر بیر کی ریاست یا سلطنت کے نظام میں بنا رکھا ہے۔ خدام الاتھر بیر کیاں بنائی کی کسان کا حکمراں بن جانا کیا تھا کو کر مشکل بات نہیں ہے۔ سابقہ خلیفدر بوہ مرزائیرالد بن مجداب ان کے لیے پاکستان کا حکمراں بن جانا کو کا مشکل بات نہیں ہے۔ سابقہ خلیفدر بوہ مرزائیرالد بن مجدور نے اپنے سالانہ جلسہ میں اعلان کیا تھا کو مرزائیرالد بن مجدور نے اپنے سالانہ جلسہ میں اعلان کیا تھا دیم موروں کے طور پر ہمارے سامنے چیش ہوگے اس وقت تمہارا حشر بھی وہ تی ہوگے کہ کہ دن ابوج بھی اور اس کیا ہوئی کا بھوری کی ہوگے اس وقت تمہارا حشر بھی وہ تی ہوگے کے دن ابوج بھی اور اس کیا ہوئی کا بھوری کیا ہوئی کی ہوگے کا س وقت تمہارا ورائیل کیا ہوئی کیا جو کی کا موروں کے طور پر بھارے سامنے پیش ہوگے اس وقت تمہارا ورائیل کیا گھا

## بلوجستان برقبضه كامنصوبه

ابھی قیام پاکستان کوایک برس بھی نہ گذرنے پایا تھا کہ ۲۳ رجو کی ۱۹۳۸ء کو قادیا ٹی خلیفہ نے کوئٹہ میں ایک خطبہ دیا جو ۱۳ اراگست کے الفضل میں ان الفاظ میں شائع ہوا۔

" برٹش ہلوچتان جوءاب پاکی بلوچتان ہے کی کل آبادی پانٹے یا چھ لاکھ ہے۔ یہ آبادی اگر چددوسر سے صوبوں کی آبادی ہے کم ہے گھر بوجہ ایک یونٹ ہونے کے اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں ایسے افراد کی قیت ہوتی ہے بین کی بھی قیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی کانٹی ٹیوتن ہے۔ وہاں اسٹینس سینٹ کے لیے ممبر ختنب کرتے ہیں پنہیں وی کھا جاسکتا کہ کی اسٹیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے یا ایک کروڑ ہے۔ سب اسٹیٹس کی طرف ہے برابر مجبر لیے جاتے ہیں۔ غرض کی آبادی اس کرا تھے ہوچتان کی آبادی ۱۰۹، الا کھ ہے اورا آگر رہاتی بلوچتان کو طالبا جائے آوا آگی آبادی ۱۱ الا کھ ہے اورا آگر رہاتی بلوچتان کو طالبا جائے آبادی کو آبادی آبادی کو آبادی کی آبادی کو آبادی کو آبادی کی ساتھ کو آبادی کی ساتھ کو آبادی کر آبادی کو آبادی

# كشمير

مرزائی حضرات جس قادیانی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کے لیے انہوں نے ابتداء بی سے تشمیرکو بھی مناسب حال سمجھا۔ اس دلچپسی کی بعض وجو ہات کو تاریخ احمد یت کے مؤلف دوست مجمد شاہدنے کتاب کی جلد ششم صفحہ ۲۳۵۵ میں ذکر بھی کیا ہے۔

(الف) قادیان ریاست جمول وکشمیر کا جم آغوش ہے جوان کے'' پیٹیبر' کا مولد دارالا ہان اور مکہ مدیند کا جم پلہ بلکہ ان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔

(الفضل الردمبر١٩٣٢ بقر برم زامحود وهيقة الرؤياص فحد٢ ١٣ ازم زامحود)

اورقادیان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ مرزاغلام احمدی پیشینگوئی کے مطابق قادیان قادیا نیوں کو ضرور ملے گا۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ابتدائی نصاب میں بچی بات رائخ کرتے رہتے " قادیان سے ججرت کی حالت عارضی ہوگی آخر ایک وقت آئیگا کہ قادیان جماعت احمد بیکودالیس ال جائےگا"

(راه ایمان صفحه ۹۸ - بچوں کی ابتدائی دین معلومات کامجموعه )

قادیان اور جمول کشمیر کے جغرافیا کی اتصال کو برقر ار رکھنے کی کوششوں ہے ہا وَنڈری کمیشن کواحمدی میمورنڈم کی جیہے شلع گورداسپور کوکا نئے کی راہ ال گئی۔

(ب) قادیانیوں کا زعم ہے کہ تشمیر میں قادیاتی اثرات پہلے سے زیادہ ہیں۔ مرزامحمود کے بقول وہاں اس ہزاراحمدی ہیں۔

(ج) کشمیران کے میچ موعود کے بقول میچ اول (حضرت عیسیٰ ) کا مدفن ہے اور میچ ٹانی کے پیروکاروں کی بڑی تعداد وہاں آباد ہے اور جس ملک میں دوسیحوں کا دخل ہو وہاں کی حکمرانی کا حق صرف قادیا نیوں کول سکتا ہے۔

( د ) مہاراجہ رنجیت شکھ نے نواب امام الدین کو تشمیر بطور گورنر بھیجا تو مرزا غلام احمد کے والد بھی ان کے ساتھ تتھے۔

(ہ) سرز اغلام احمد کے ظیفہ اول جیم نو رالدین جو ظیفہ ٹانی مرز امحمود کے استاد اور خسر تھے 
ہوتوں ہی تشمیر میں رہے۔ بہر حال جس طرح بلوچ تنان پر اُن کی نظر افرادی آبادی کی قلت کی وجہ سے 
پڑی تو تشمیر پر ہر دور میں ان کی نظر کسی عام انسانی ہمدر دی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں 
بلکہ سابقہ شخصی اور عصبیتی مفادات کی وجہ سے پڑتی رہی ہے۔ اس سلسط میں تشمیر کو قادیا نی اسٹیٹ 
بنانے کی پہلی سازش ۱۹۳۰ء میں برطانوی آتا ڈن کے اشار سے پر کی گئی، مرز ابشیر الدین کی تشمیر کینی 
سے دلچی انہیں عزائم کی پیداوار تھی جھے ڈاکٹر اقبال ، مسلمان زعماء اور عام مسلمانوں کی مشتر کہ 
کوششوں نے ناکام بنادیا اور علامہ اقبال نے بہیں سے اُن کے بیاس عزائم بھانپ کر اس تح کیک کا

#### ۱۹۴۸ء کی جنگ تشمیراور فرقان بٹالین

قیام پاکستان کے تیسر بے مہینے اکتوبر ۲۵ء میں پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کا مطالبہ کیااور ۴۸ء میں جنگ چیٹری تو قادیانی امت نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک بلاٹون تیار کی جوجموں کے محاذ برمتعین کی گئی اس سے پہلے اپنے طویل تاریخ میں مرزائیوں کومسلمانوں کے کسی ابتلاءاور مصیبت میں حصہ لینے کی تو فیق نہیں ہوئی تھی تگر آج وہ آزائ کشمیر کے لئے فرقان بٹالین کے نام سے اپنی جانمیں پیش کرنے لگے اس وقت یا کستان کے کمانڈرانچیف جنرل سرڈ مکس کر کی تھے جونہ تو کشمیر کی اڑائی کے حق میں تھے نہ یا کتانی فوج کوکشمیرمیں استعال کرنا جا ہے تھے بلکہ یہاں تک ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بعض جنگی معلومات بھارت کے کمانڈرانچیف جزل سرآ کسن لیک تک پہنچاتے رہے لیکن دوسری طرف وہی انگریز کمانڈرانچیف، پبلک ہےتعلق رکھنے والی ایک آ زادفورس کواس جنگ میں کھلی اجازت دیتا ہے،انہی جزل گر لیمی نے بطور کمانڈر انچیف،فرقان بٹالین کو داد و تحسین کا پیغام بھی بيبجا جوتاريخ احمديت مؤلفه دوست محمد شامدقادياني صفحة ٢٤ اور نظارت دعوت وتبليغ ربوه كي شائع كرده ۔ ٹریکٹ میں بھی ہے۔فرقان فورس نے تشمیر کی اس جنگ کے دوران کیا خد مات انجام دیں ، یہاں اس کے تفصیلات کی گنجائش نہیں کیکن جب اس جہاد کے بعد اس تنظیم کے کارنا ہے جلوتوں میں زیر بحث آنے لگے اور اخبارات میں کشمیری رہنماؤں ،الله رکھا ساتم اور آفاب احدسکریٹری جمول وکشمیر سلم کانفرنس کے بیانات آئے اس ہے اس وقت کے فوجی سر براہوں اور حکومت میں تھلبلی چے گئی ۔سر دار آ فآب احمر كاصل بيان يدتها-

> ''اس فرقان بٹالین نے جو کی کیااور ہندوستان کی جوخد مات سرانجام دیں، مسلم مجاہدین کی جوانیوں کا جسطرح سودا چکایا آگر اُس پرخون کے آنسو بھی بہائے جا نمیں تو کم ہیں۔ جواسکیم بنتی ہندوستان بیٹی جاتی، جہاں بجاہدین مورچہ بناتے دشن کو پید چل جاتا، جہاں مجاہدین ٹھکانہ کرتے ہندوستان کے ہوائی جہاز ہیٹی جاتے'' (ٹریکٹ نظارت دہوتہ بلخ انجمن اتھ بدر بوہ بحوالہ ڈیکٹے شیراور مرزائیت)

الفضل بارجنوری • ۱۹۵ء صفحہ کا کم می کے مطابق مرزا بشیر الدین محبود نے ان بیانات اور تقریروں پر وادیا مجاید کا گرم عدار تھاتو حکومت نے ہمیں وہاں کیوں بنھائے رکھا اوراس طرح اس وقت کی حکومت اور جنزل گر لیمی کی غداری کو بھی طشت ازبام کرانے کا عشل مرزا بشیر الدین محمود نے دید با چنا نچاس وقت جزل گر لیمی نے ایک تو فرقان فورس کوئہ اسرار اور فوری طور پر تو ڈویا اور دوسر سے طرف خود جنزل گر لیمی نے آفیا ہم احمد خال کے الزام کی تردید کی ضرورت محمول نے کی گر مرزا بشیرالدین کے مطابق حکومت کے دباؤسے الزام لگانے والوں نے گول مول الفاظ میں تردید کردی۔ کردی۔ کردی۔ کردی۔

(ملاحظه بوالفضل ارجنوري • ١٩٥ء صفية مرزابشيرالدين كي تقرير)

موال یہ ہے کہ ایسے الزامات اگر غلط مخے تو اتنی جلدی میں فرقان فورس کو تو ڑدینے کی ضرورت کیاتھی؟ اور بیالزامات اگر غلط مخے تو اتنی جلدی میں فرقان برسرعام اس کو دہراتے چلے گئے گر اُس کی حکومت اور کمانڈ رانچیف نے اسکی عدالتی انگوائری کی ضرورت کیوں جہیں محموس کی ،
پاکستانی افواج کے ہوتے ہوئے متوازی فوج کیے اور کیوں؟ بیہ موالات ابتک جواب طلب ہیں گر اُس وقت آفیاب احمدصاحب سکریڑی جموں وشمیر سلم کانفرنس کے کہے گئے بیالفاظ اب بھی حقیقت کی فافرنس کے کہے گئے بیالفاظ اب بھی حقیقت کی فیازی کررہے ہیں کہ مرزائی ۳۰ سال سے (اوراب قو ۵ مسال) آزاد شمیرکی راہ میں رکاوٹ بنے میں دیویں۔

## فرقان فورس ايك احمدي بثالين اورمتوازى فوجى تنظيم

چنانچ فرقان فور آن تو ژوی گی مگر ر پوہ کے متوازی حکمراں یہی بچھتے رہے کہ وافظ کر ور ہوتا ہے جھا گق بین نگامیں بہت کم ہوتی ہیں آگے چل کر بہت جلدا ہے اور شکلوں میں قائم رکھا گیا اور اب بیر فورسیں اطفال احمدید، خدام الاحمدید، انساراللہ وغیرہ نیم فوجی تنظیموں کی صورت میں قائم ہیں جسٹس منیر نے فسادات 1908ء کے تحقیقاتی ر پورٹ صفحہ ۲۱۱ پرفرقان فورس کی موجودگی کے علاوہ مرزائی اسٹیٹ کے خودساختہ سکریٹریٹ کی خبران الفاظ میں دی ہے۔

''اجری ایک متحد اور منظم جماعت ہیں ان کا صدر مقام ایک خالص احمدی قصبے میں واقع ہے جہاں ایک مرکزی تنظیم قائم ہے جس کے مختلف شعبے ہیں مثلاً شعبہ امور خالبہ، شعبہ امور داخلہ، شعبہ داخلہ، شعبہ

۱۹۲۷ء میں اس رسوائے زمانہ فرقان فورس کو مرزائیوں نے ۲۵ء کی جنگ کی غیور پاکستانی افواج اور بچاہدین اور شہداء کے بالمقابل اسطرح پیش کیا کہ جب پاکستانی افواج کے بہادر بچاہدین کو طمغے دیئے جانے گلگو 'دلفصل'' میں اس طرح کے اعلانات شاکع ہونے گئے۔

'' فرقان فورس میں شامل ہوکر جن قادیا نیوں نے ۴۵ دن لیحنی ۳۱ دیمبر ۴۵۸ (فائر بندی کی تاریخ) کشیر کارائی میں حصہ لیا تھا وہ اب مندرجہ ذیل نمونہ کی رسید بنا کر اس پر دستخط شبت کرکے مقامی قادیا فی جماعت کے امیر کے دستخط کروا کر ملک محمد رفیق دارالصدر عربی ربوہ کو پھیجاد ہیں جس افسر کو ایٹر ریس کرنا ہے وہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے ہیر رسیدیں ربوہ سے راولپنڈی جائیں گی راولپنڈی کے ان لوگوں کے شیم میڈل ربوہ آئیٹیے اور انکی اطلاع'' الفضل'' میں شائع ہوگی اور پھر میمیڈل ربوہ آئیٹیے اور انکی اطلاع'' الفضل'' میں شائع ہوگی اور پھر میمیڈل ربوہ میں ان قادیا نیوں کو قشیم کئے جائیں گے۔

(افسنل ۴۳ مرار کا ۱۹۲۷ء)

۱۹۷۵ء میں میتم ہونے والے بچوں اجزیوالے سہا گوں کے مقابلہ میں تشمیر میڈل کا قصہ چیٹرنا کیا ۲۵ مرکے شہیدوں اوران کی قربانیوں سے خداق ثبیں تھا؟

مجابدین ۲۵ ء کے مقابلہ میں ۱۸ربر یں بعد فرقان فورس کے قادیانیوں کو تشمیر میڈل ملنے کا قصہ؟ اس خطرناک سکینڈل سے پردہ انھانا انٹیل جن بیورو کا کام ہے۔ ہم محکد دفاع کے نزاکت اور نقدس کو گوخ ر کھتے ہوئے اس کے تفصیلات بیل نہیں جانا چاہتے کشمیر کے سلسلہ بیل فرقان فورس کا بیر تو تنفی و کر قعااصل مسئلہ کشمیر کے سلسلہ بیس بظاہر بیہ معمولی یا تیں بھی قائل غور بیس کہ پاک بھارت جنگ کے ہر موقعہ پر کشمیر وقادیان سے بھی سرحدات کا کمان عموا قادیانی جرنیلوں ہی کے ہاتھوں میں کیوں رہتی ہے۔ ۲۵ و کی جنگ سے پہلے اور اس کے بعد بھی صدر ابوب کے دور میں سر ظفر القد اور دوسرے مرزائی عمائد بن کی طرف سے کشمیر پر چڑھائی اور اس کے لئے موزوں وقت کی نشاندہ ہی کے پیقامات اور فتح سشیر کی بشارتیں کیوں دی جاتی رہیں؟۔

- ہے مرزائیوں نے تقلیم کے وقت وزارتی کمیشن سے علیحدہ حقوق طلب کرکے پاکستان سے غداری کی۔
- پاکستان ایک اسلائی نظریاتی ملک ہے جس کی حفاظت اور دفاع کے لئے عقیدہ جہادرُ و س کا کام دیتا ہے گرجو جماعت جہاد پر ایمان ٹیس رکھتی وہ پاکستان کی افواج میں مقتدر حیثیت اختیار کرتی گئی اور نیتجتاً پاک بھارت جگ کے ہر موقعہ پر اُنہوں نے اپنے فرائنش کی ادا کی ہے کر ہے کیا۔

حالیہ صدانی ٹربیول میں قادیانی گواہ مرزاعبدالسیع وغیرہ کی تصریح آچکی ہے کہ وہ اے ک جنگ کو جہاد تسلیم ٹیس کرتے۔

- مشرتی پاکتان کے سقوط میں افوائ اور ایوان افتد ار پر فائز مقتدر مرز ائیوں کا بنیادی حصہ ہے جس کے بہت سے حقائق اپنے وقت پر پیش کئے جاکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سرظفر اللہ کی جنگ کے ایام میں تکی اور مجیب کے درمیان تگ وور ہے معنیٰ نیقی۔
- ہے مرزا ئیوں نے راولپنڈی سازش کیس میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ وہ اس کے بانی مبانی تھے۔ جس کا مجوت عدالت سے ہو چکا ہے۔

مرزائی ریشه دوانیوں کے نتیجہ میں ۵۳ء میں ملک کو پہلی بار مارشل لاء کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔

#### خلاصة كلام

ان واضح شوامد پرشی تفصیلات کو پڑھ کر مرزائیت کے سیاسی اور شرعی و چود کے متعلق کوئی غلط فہنی ہاتی نہیں رہتی۔ ہرحوالدا پی جگہ کمل اوراس کے عزائم و مقاصد کی صحیح تصویر بیش کرتا ہے۔ ہمی وجوہ ہیں جن کی بناپر مسلمانوں کے تمام فرتوں نے متفقہ طور پر مرزائیت کو اسلام کا باقی اور ان کے بیرووں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اس تحریک کے احوال ونتائج اور آثار ومظاہر تمام مسلمانوں کے علم میں ہیں۔

مرزائیوں کوغیرسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ نیانییں بلکہ علامہ اقبال نے پاکستان بینے سے کہیں پہلے اگریز کی حکومت کوخطاب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

''ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق اُن کے روبیکو فراموش نیس کرنا چاہیے جب قادیانی فربی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی افقیار کرتے ہیں تو پھر سیاس طور مسلمانوں میں شامل ہوئے کے لئے کیوں مقطر بہ ہیں؟ ملت اسلامیہ کواس مطالبے کا پورا پورا جن عاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحہ کر دیا جائے اگر حکومت نے میں مطالبہ تسلیم ندگیا تو مسلمانوں کو شک گرزرے گا کہ حکومت اس نے فرجب کی علیحدگی میں دیر کررہ تی ہے'' شکسیانی کے احتماد مارچون 1978ء)

علامدا قبال نے حکومت کے طرز عمل کوچھنچھوڑتے ہوئے مزید فرمایا:

'' اگر حکومت کے لئے میرگروہ مفید ہے تو وہ اس فدمت کا صلہ دینے کی پور می طرح مجاز ہے لیکن اس لمت کے لئے اسے نظرانداز کرنامشکل ہے جہ کا اجتماعی وجود اس کے باعث خطرہ میں ہے'' ان شواہدونظائر کے بیش نظر آپ حضرات ہے میگر ارش کرنا ہم اپنا تو می وہلی فرض بجھتے ہیں کہ یور پی سام رائے کے اس فضع کالم کی سر گرمیوں پر نہ صرف کڑی نگا در کھی جائے بلکہ اس جماعت کو پاکستان میں اقلیت قرار دے کر بہ لحاظ آبادی اسکے حدود وحقوق متعین کئے جا کیں۔ ورنہ مرزائی استعاری طاقوں کی بدولت ملک ولمت کے لئے متعقل خطرہ ہنے رہیں گے اور خدائخو استد کہیں ایسانہ ہو کہ ملک ولمت کو ایک النے میں خواستہ کہیں ایسانہ ہو کہ ملک ولمت کو ایک النے میں خواستہ کہیں ایسانہ ہو کہا ہے۔ ایمال کے سانحہ عربیہ کی حیات ایمال کے سکل اختیار کر چکا ہے۔

## آخری در دمندانه گزارش

معززارا كين اسمبلي!

ہر چنداختصار کو مدنظر رکھنے کے باوجودم زائیت کے بارے میں ہماری گزارشات کچھطویل ہو کئیں لیکن امت اسلامیہ بر مرزائیت کی تتم رانیوں کی داستان اس قدرطویل ہے کہ دوسو صفحات سیاہ کرنے کے باو جودہمیں بار بار بیاحساس ہوتا ہے کہ اس موضوع ہے متعلق جتنی اہم یا تیں معزز اراکین کے سامنے پیش کرنی ضروری تھیں اُن کا بہت بڑا حصہ ابھی باتی ہے۔ ملت اسلامیہ تقریباً تو ہے سال ہے مرزائیت کے ستم سبدرہی ہے۔اس ندہب کی طرف سے اسلام کے نام پراسلام کی جڑیں کا منے کی جوطو مل مہم جاری ہائس کی ایک معمولی جھلک چھلے صفحات میں آپ کے سامنے آپکی ہے۔اسلام کے بنیادی عقائد کی دھیاں بھیری گئی ہیں،قر آنی آیات کے ساتھ تھلم کھلا خداق کیا گیا ہے،احادیث نبوی کو کھلونا بنایا گیا ہے،انبیاء کرام ،صحابہ کرامؓ کے مقدل گروہ اہل میت عظامؓ اوراسلام کی جلیل القدر شخصیتوں پرعلانیہ کیچڑا تھالا گیا ہے۔اسلامی شعائر کی برملا تو بین کی گئی ہے۔انتہا ہیہ مرزاغلام احمد قادیانی جیے بد کردار کورحمة للعلمین علیہ کے " پہلوبہ پہلو" کھڑا کرنے کی بلکداُس ہے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے مقام عظمت ورفعت کے آگے فرشتوں کا سرنیاز بھی خم ہے۔جس کے نام نامی سے انسانیت کا مجرم قائم ہے اور اس کے دامن رحت کی فیاضیوں کے آ گے مشرق ومغرب کی حدود بے معنیٰ ہیں۔

مرزائیت اُسی رحمد للتلمین میلانگی کے شیدائیوں کے خلاف قوے سال سے سازشوں میں معروف ہے، اُس نے بیشہ اسلام کا روپ دھار کر اُمت مسلمہ کی پشت میں خنج بھو تکنے اور دشمان اسلام کے عزائم کواندرونی اڈے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔اُس نے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں فرزندان قو حید کے آل عام اور مسلم خواتین کی ہے حرحتی پڑھی کے چراخ جلائے ہیں اور اس نے آپ کواقت مسلمہ کا ایک حصّہ طاہر کرکے اسلام وشمنوں کی وہ خدمات انجام دی ہیں جواسکے تعلم کھلا دشمن

انجام نہیں دے سکتے تھے۔

ملت مسلمہ تو سیال سے مرزائیت کے بیہ مظالم جھیل رہی ہے اُنہی مظالم کی بناپر تمام مسلمانوں اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے اپنے زمانے کی انگریز کی حکومت سے بیہ مطالبہ کیا تھا کہ مرزائی نہ نہ ہب کے تبعین کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر آئین سلمانوں کے جمد متی سے علیحدہ کر دیا جائے ،لیکن وہ ایک ایسی حکومت کے دور میں پیدا ہوئے تھے جس نے مرزائیت کا بودا خود کاشت کیا تھا اور جس نے بھیشہ اپنے مادات کی خاطر مرزائیت کی بیٹے تھیئے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی البذا بوری ملت اسلامیہ اور خاص طور سے علامہ اقبال کی درد بیس ڈوئی ہوئی فریادیں ہمیشہ حکومت کے ایوانوں سے کرا کررہ گئیں ،مسلمان بے دست و باتھے ،اس لئے وہ مرزائیت کے مظالم ہیئے کے بوا کچھ نہ کرسکے۔

آج آئی مصور پاکتان کے خوابوں کی تعبیر پاکتان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہاں ہم کی بیرونی حکومت کے ماتحت نہیں متھ لیکن افسوں ہے کہ ستائیس سال گزرنے کے بعد بھی ہم ملت اسلامید کی اس ناگز برضرورت، اسکے دیرینہ مطالبے اور حق وانصاف کے اس تقاضے کو پورانہیں کر سکے اوراس عرصہ میں ہم مرزائیت کے ہاتھوں میں کل ومز بیزخم کھا تھکے ہیں۔

معززارا کین اسمیل! اب ایک طویل انتظار کے بعد بیا ہم سئلہ آپ حضرات کے سرد ہوا ہے اور صلم دنیا آپ کا سان بی بیرد ہوا ہے اور صلم دنیا آپ کی طرف تی ہوئی ہیں، پوری سلم دنیا آپ کی طرف دیکھرتی ہوئی ہیں، پوری سلم دنیا آپ کی طرف دیکھرتی ہے اور اُن خُلد آشیاں سلمانوں کی روحیں آپ کے فیصلے کی فتظر ہیں جنہوں نے غلامی کی تاریک دات میں مرزائیت کے بچھائے ہوئے کا نئول پر جان دے دی تھی جوحی وافساف کے لئے کی تاریک دات میں مرزائیت کے بچھائے ہوئے کا نئول پر جان دے دی تھی جوحی وافساف کے لئے کیا ترز کے دور ہورالد ناوی کی شعبر ہے جواسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے اور جودوسوسالہ غلامی کے بعد مسلمانوں کی بیادہ خواہوں کی گئی ہے۔

السراح الم

## قرارداد

جناب الپيكر! قوى المبلى پاكستان محترى!

ہم حب ذیل محرکے میں کرنے کی اجازت جائے ہیں:

ہرگاہ کر بیاکی عمل مسلّمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزاغلام احمہ نے آخری نی حضرت محمد صلی اللّه علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہرگاہ کہ نبی ہونے کا اُس کا جموٹا اعلان، بہت ی قرآنی آیات کو جمٹلانے اور جہاد کوختم کرنے کی اس کی کوششیں اِسلام کے بڑے بڑے احکام کے ظاف غذاری تھیں۔

نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوارتھااور اُس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو تبطلانا تھا۔

نیز ہرگاہ کہ پوری اقت مسلمہ کا اِس پر اتفاق ہے کہ مرز اغلام احمد کے بیروکار، چاہے وہ مرز ا غلام احمد فذکور کی ثبوت کا لیقین رکھتے ہوں یا اُسے اپنا مسلح یا فد ابی رہنما کسی بھی صورت میں گروائے مول، وائر واسلام سے خارج ہیں۔ نیز ہرگاہ کداُن کے بیرد کار چاہ اُنھیں کوئی بھی نام دیاجائے مسلمانوں کے ساتھ گھل مِل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہُونے کا بہانہ کر کے اندر دنی اور بیر ونی طور پرتخ جی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔

نیز ہرگاہ کہ عالمی مسلم تظیموں کی ایک کانفرنس میں جوسکۃ المکر مدے مقدس شہر میں دابسطة المعالم الاسلامی کے زیرانظام ۲/ اور ۱۰/ اپریل ۱۹۷۳ء کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دُنیا کھر کے تمام حقوں سے ۱۹۵۰ مسلمان تنظیموں اور اداروں کے دفو دنے شرکت کی متفقہ طور پر بیرائے ظاہر کی گئی کہ قادیا نیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریج کے کیے ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دوکوئ کرتی ہے۔

اب اس اسبلی کو میداعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کی مرزاغلام احد کے پیروکار، اُفھیں چاہے کوئی بھی نام دیاجائے ہمسلمان ہیں۔اور یہ لاقو کی اسبلی میں ایک سرکاری بل چیش کیا جائے تا کہ اس اعلان کومؤٹر بنانے کے لیے اوراسلائی جمہورید پاکستان کی ایک غیر سلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق ومفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اورضروری ترمیات کی جائیں۔

## محركين قرارداد

ا۔ دستخط مولانامفتی محمود ۲- سسس مولانا عبدالمصطفیٰ الانه بری ۳- مولاناشاه اجرنورانی صدیق ۳- سسس پروفیسر غفوراحمه

۵۔ مولاناسید محمعلی رضوی

..... مولاناعبدالحق (اكوژه خنك) .....4 ٧\_ ... جودهري ظهورالبي ۸\_ سیر دارشیر بازخال مزاری 9- مولانامجرظفراحدانصاري ١٠ جناب عبدالحمد جنوني اا\_ ساجزاده احدرضا خال قصوري ۱۲ جنام محبود اعظم فاروقی ١٣- مولاناصدرالشبيد سما\_ مولانا تعمت الله ۱۵ - جناعره خال ١٢\_ ....١٢ جناب غلام فاروق ۱۸\_ سردارمولا بخش سومرو 19\_ سیس مردار شوکت حیات خال ۲۰ .... حاجی علی احمر تالپور ٢١ .... جناب راؤخورشيوعلى خال ..... جناب رئيس عطامجمه خال م ي \_ \_ ٢٢

نوٹ: بعدیں حسب ذیل ارکان نے بھی قرار داد پر دستخط کیے۔ ۲۳۔ سسس نوابز ادہ میاں مجمد ذاکر قریش ۲۴۔ سسس جناب غلام حسن خال دھاند لا

٢٥ يناب كرم بخش اعوان ٢٧ ـ ساطان صاحبز اده محمرنذ برسلطان ٢٥ .... ميرغلام حيدر كروانه ۲۸ میال محدارایم برق ٢٩ - ساحبز اده صفى الله • س.... صاحبز اده نعت الله خال شنواري ا٣٠ .... ملك جبال كيرخال ٣٠ جنابعان خال س- جناب اکبرخال مهمند ۳۲ میجر جنزل جمال دار ٣٥ عاجي سالح خال ٣٦ سيس جناب عبدالما لك خال ٣٤ .... خواجه جمال محركوري

**☆☆☆☆** ☆☆☆ ☆

معززارا كين اسمبلي!

مسلمان کسی برظلم کرنانہیں جا ہے۔مسلمانوں کا مطالبہ صرف پیہ ہے کہ اُس مرزائی ملّت کو غيرمسلم اقليت قرار دياجائي جس في اسلام عظم كلاعلاحدگي اختياري ب،جس في اسلام ك مسلمة عقائد كو تجيلاياب، جس في مسلمانون كيستر كرور مسلمانون كويرملا كافركها باورجس في خود عملاً این آپ کوملت اسلامیرے کاٹ لیا ہے۔اُن کی عبادت گانیں مسلمانوں ہے الگ ہیں۔ان کے اور مسلمانوں کے درمیان شاد کی بیاہ کے رشتے دونوں طرف سے ناجا نز سمجھے جاتے ہیں اور عدالتیں ا پےرشتوں کوغیر قانونی قرار دے چکی ہیں۔مسلمان مرزائیوں کے اور مرزائی مسلمانوں کے جناز وں میں شرکت جائز نہیں جھتے اوران کے آپس میں ہم ند ہوں کے سے تمام رشتے کٹ چکے ہیں۔البذا اسمبلی کی طرف ہے مرزائیوں کوغیر سلم قرار دینے کا اقدام کوئی اچمجھایا مصنوی اقدام نہیں ہوگا ، بلکہ بیایک ظاہروباہر حقیقت کا سرکاری سطح پراعتراف ہوگا جو پہلے ہی عالم اسلام میں اینے آپ کومنوا چکی ہے۔ پچھلےصفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرزائیوں کوغیر سلم اقلیت قرار دیے کی تجویز کوئی ایسی تجویز نہیں ب جو کس عدادت یا سیاس الرائی نے وقی طور پر کھڑی کر دی ہو۔ بلکہ بیقر آن کریم کی بیسیوں آیات کا، غاتم الانبياء كے سينكروں ارشادات كا،أمت كے تمام صحاب و تابعين اور فقها و محدثين كا، تاريخ اسلام كي تمام عدالتوں اور حکومتوں کا، غداہب عالم کی پوری تاریخ کا، دنیا کے موجودہ ستر کروڑ مسلمانوں کا، یا کتان کے ابتدائی مصوروں کا مخود مرزائی میشواؤں کے اقراری بیانات کا اور الحکے قوے سالہ طرز عمل کافیصلہ ہے اور اسکاا نکارعین دو پہر کے وقت سورج کے وجود کا انکار ہے۔

چونکہ مرزائی جماعتیں اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرکے امت کے مفادات کے خلاف کاروائیوں میں مصروف رہتی ہیں اس لئے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت منافرت وعداوت کی الی فضا قائم ہے جودوسرے الل غداجب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس صورت حال کا اس کے سواکوئی علی نہیں کہ مرزائیوں کو مرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قراردے دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری اقلیقوں کی طرح مرزائیوں کے جان وہال کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی مسلمانوں نے ا پنے ملک کے غیر باشندوں کے ساتھ بمیشدانتہائی فیاضی اوررواداری کاسلوک کیا ہے،البذا مرزائیوں کو سرکاری سطح پرغیر سلم اقلیت قرار دینے کے بعد ملک میں ایکے جان و مال کا تحفظ زیادہ ہوگا اور منافرت کی دہ آگ جو وقفے وقفے سے بحرک اٹھتی ہے ملک کی سالمیت کے لئے بھی خطرہ نہیں بن سکے گی۔

لبذا ہم آپ سے اللہ کے نام پر، شافع محشوصلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں کے نام پر، قر آن وسنت اور اُمت اسلامیہ کے اجماع کے نام پر، قل وانصاف اور دیا نت وصد اقت کے نام پر وُنیا کے ستر کروڑ مسلمانوں اور کے نام پر، بیا پیل کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اس مطالبے کو پورا کرنے میں کی قتم کے دباؤسے متاثر نہ ہوں اور اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی قکر کریں جن کی شفاعت میدان حشر میں ہمارا آخری سہارا ہے۔

اگرہم نے اپنی اس ذمدداری کو پورانہ کیا توملّت اسلامیہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ افتد ار وافقیار ڈھل جاتا ہے لیکن غلط فیصلوں کا داغ موت کے بعد تک نہیں مُتا۔اللّٰہ تعالیٰ آپ کو سیح فیصلہ کی تو فیق دے۔

(محركين قرارداد)

\*\*\*\*

ختم نبوت پر

# بإكستان قومي اسمبلى كامتفقه فيصله

اسلام آباد، مرتمبر ١٩٤٠ء

ان صفحات میں خصوصی سیمیٹی کی قرار داد کامتن، آئین میں بر میں میں اور وزیر اعظم پاکتان جناب ذو دفقار علی میں کو گاقریر کامتن دیاجار ہاہے جو اُنہوں نے کہ تمبر ۱۹۷ء میں اُس وقت کی، جبلہ پارلیمنٹ نے ختم نبوت کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے قانون پاس کیا۔

## قرادداد

قوی اسبلی کے کل ایوان پر مشتل خصوصی سمیٹی متفقہ طور پر طے کرتی ہے کہ حسب ذیل سفارشات تو می اسبلی کوفوراور منظوری کے لئے بیسجی جا کمیں۔

گل ایوان پر مشتل خصوصی کمیٹی اپنی رہنما کمیٹی اور ذیلی کمیٹی کی طرف ہے اس کے سامنے پیش کرنے ، یا قومی اسمیلی کی طرف ہے اسکو چیجی گئی قرار دادوں پر غور کرنے اور دستا ویزات کا مطالعہ کرنے اور گواہوں بشمول سر براہان انجمن احمد بیر بوہ ، اور انجمن احمد بیا شاعت الاسلام ، لا ہور کی شہادتوں اور جرح برغور کرنے کے بعد متفق طور پرقومی اسمیلی کو حسب ذیل سفار شات پیش کرتی ہیں۔

(الف) كه ياكتان كة ئين من حب ذيل ترميم كى جائے:

(اول) وفعہ ۱۰۱۳) میں قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت کے اشخاص (جوایخ آپ کواحمد ی کہتے میں ) کاذکر کیاجائے۔

(دوم) دفعہ ۲۲۰ میں ایک نئ ش کے ذریعہ غیر سلم کی تعریف درج کی جائے ۔ فد کورہ بالا سفارشات کے نفاذ کے لیے خصوصی سمیٹی کی طرف ہے متفقہ طور پر منظور شدہ مسودہ قانون فسلک ہے۔

(ب) كمجموعة توريات پاكستان كى دفعه ٢٩٥ الف مين حسب ذيل تشريح درج كى جائے۔

تشریج: کوئی مسلمان جوآئین کی دفعه ۲۲شق (۳) کی تصریحات کے مطابق محمصلی الله علیه وسلم کے خاتم انتہین ہونے کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے یاعمل یا تبلیغ کرے وہ دفعہ طذا کے تحت متوجب مزاہوگا۔

- (ج) کیمتعلقہ قوائین مثلاً قومی رجٹر کیشن ایکٹ ،۱۹۷۳ء اور انتخابی فیرستوں کے قواعد ،۱۹۷۳ء میں ختجہ قانونی اور صابطہ کی ترمیمات کی جائیں۔
- ( ) کہ پاکستان کے تمام شہر یوں خواہ وہ کم بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ، کے جان و مال ، آزادی بحزت اور بنیادی حقق ق کا پوری طرح تحفظ اور دفاع کیا جائے گا۔

## قومی اسمبلی میں پیش کئے جانے کے لئے اسلامی جمہور میر پاکستان میں مزید ترمیم کرنے کیلئے ایک بل

ہرگاہ بیقرین مصلحت ہے کہ بعدازیں درج اغراض کے لئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔

لبذابذ ربعه حسب ذمل قانون وضع كياجا تا ہے۔

ا \_ مخضر عنوان اور آغاز نفاذ

- (۱) میا مکٹ کین (ترمیم دوم) الکٹ، ۱۹۲۶ وکہلائے گا۔
  - (٢) يەفى الفورنا فىذالعمل ہوگا۔
- آئین کی دفعه ۱۰ میں ترمیم ۔ اسلامی جمہور یہ پاکستان کے آئین میں ، جے بعد ازیں
   آئین کہاجائے گا ، دفعہ ۱۰ کی شق (۳) میں لفظ فرتوں کے بعد الفاظ اور توسین ''اور تا اور کی جماعت یالا ہوری جماعت کے اشخاص (جوایخ آپ کواچری کہتے ہیں )'' درج
   کے حاکمیں گے۔
- س۔ آئین کی دفعہ ۲۲۹ میں ترمیم ۔ آئین کی دفعہ ۲۲۹ میں شق (۲) کے بعد حسب زیل نی شق درج کی جائے گی، یعنی

''(۳) جو شخص محرصلی اللہ علیہ وسلم ، جو آخری نبی ہیں ، کے خاتم النہین ہونے پر قطعی اور غیر مشر و طاطور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مغہوم میں یا کسی متم کا نیہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی صلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے''۔

## بيان اغراض ووجوه

جیسا کرتمام ایوان کی خصوصی کمیٹی کی سفارش کے مطابق تو می اسمبلی میں طے پایا ہے،اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرنا ہے تا کہ ہروہ تحض جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النمین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان تہیں رکھتا یا جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی صلح تشکیم کرتا ہے،اسے غیر مسلم قرار دیاجائے۔

> عبدالحفيظ پيرزاده وزيرانجارج

## وز براعظم پاکستان جناب ذوالفقارعلی بھٹو کی تقریر جناب ذوالفقارعلی بھٹووز براعظم پاکستان کی اس تقریر کامتن جوانہوں نے قومی اسبل میں عربتمبر ۱۹۷۳ء کو کتی۔

جناب الپيكر!

میں جب بہ کہتا ہوں کہ یہ فیعلہ پورے ایوان کا فیصلہ ہو اس سے میر امقصد نیمیں کہ میں کوئی ساجی مفاد حاصل کرنے کے لئے اس بات پر زوردے رہا ہوں۔ ہم نے اس سکلہ پر ایوان کے تمام ممبروں سے تفسیلی طور پر تبادلہ خیال کیا ہے، جن میں تمام پارٹیوں کے اور ہر طبقہ خیال کے نمائندے موجود تھے۔ آج کے روز جو فیصلہ ہوا ہے، یہ ایک تو ٹی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے مسلمانوں کے ارادے، خواہشات، اوران کے جذبات کی عکای کرتا ہے۔ میں نیمیں جابتا کہ وقتظ حکومت ہی اس فیصلہ کے حیین کی مستحق قرار پائے۔ اور شدی میں میر جابتا ہوں کہ کوئی ایک فرداس فیصلہ کی تعمد، بلکہ میری ناچیز میں راکھ ایک فیصلہ بہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں رائے میں کئی پہلوؤں ہے بہت ہی مشکل فیصلہ، جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں رائے میں کئی پہلوؤں ہے بہت ہی مشکل فیصلہ، جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں

بدایک پرانا مسئلہ ہے۔ وَ مسال پرانا مسئلہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس سے ہمارے معاشرے میں تلخیال اور تفرقے پیدا ہوئے لیکن آج کے دن تک اس مسئلہ کا کوئی طل تلاش نہیں کیا جاسکا ۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بید سئلہ ماضی میں بھی پیدا ہوا تھا۔
ایک بازئیں ، بلکہ ٹی بار بہمیں بتایا گیا کہ ماضی میں اس سئلہ پرجس طرح قابو پایا گیا تھا۔ ای طرح اب
کی بار بھی و یسے بی اقدامات سے اس پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ جمیے معلوم نہیں کی اس سئلہ کوئل کرنے کے
لیے اس سے پہلے کیا کچھ کیا گیا ، لیکن جمیے معلوم ہے کہ ۱۹۵۳ء میں کیا گیا تھا تھا ہواں سئلہ کے طل کے لئے نہیں ، بلکہ اس
مسئلہ کوئل کے لئے وحثیانہ طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا تھا جواس سئلہ کے طل کے لئے نہیں ، بلکہ اس
مسئلہ کو دیاد ہے کیلئے تھا کسی سئلہ کو بادیے ہے ۔ اس کا طل نہیں انگلا ۔ اگر پچھ صاحبان عقل وقہم حکومت کو
ہیں مشورہ دیتے کہ عوام پر تشدد کر کے اس مسئلہ کوئل کیا جائے ، اور موام کے جذبات اور اُنگی خواہشات کو
پہل دیاجائے ، تو شاید اس صورت میں ایک عارضی طل نگل آنا ، لیکن یہ مسئلہ کا صبح اور درست طل نہ
ہوتا۔ سئلہ دب او جاتا ، اور پس منظر میں چلاجاتا ، لیکن یہ مسئلہ تم نہ ہوتا۔

ہماری موجودہ مسائی کا مقصد میرد ہا ہے کہ اس مسئلہ کا مستقل حل تلاش کیا جائے اور میں آپ

کویفین دلاسکتا ہوں کہ ہم نے سیح اور درست حل تلاش کرنے کیلئے کوئی کرٹیمل چھوڑی ، بید درست ہے

کہ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے ، غیر معمولی احساسات انجرے ، قانون اور امن کا سسئلہ بھی پیدا

ہوا، جا ئیراد اور جانوں کا اتلاف ہوا، پریشانی کے لیجات بھی آئے ، تمام قوم گذشتہ تمین ماہ ہے تشویش کے عالم میں رہی اور اس پر تککش اور تیم ورجاء کے عالم میں رہی ، طرح طرح کی افواہیں کثرت سے

پھیلائی گئیں ، اور تقریریں کی گئیں ، مجدوں اور گھیوں میں بھی تقریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں یہاں

اور اس وقت مید جرانا نہیں چاہتا کہ ۲۳ اور ۲۹ می کو کیا ہوا تھا۔ میں موجودہ مسئلہ کی وجوبات کے بارے

ملک کوا پی لیپیٹ میں چاہتا کہ میں سئلہ کی طرح تمام

ملک کوا پی لیپیٹ میں لے لیا۔ میرے لئے اس وقت بیرمنا سے نہیں کہ میں موجودہ معاملات کی تہدیک جا کوں ، لیکن میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس معزز الوان کی قوجہ اس تقریر کی طرف دلاؤں جو میں نے قوم

جاؤں ، لیکن میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس معزز الوان کی قوجہ اس تقریر کی طرف دلاؤں جو میں نے قوم

اس تقریر میں مئیں نے پاکستان کے عوام ہے واضح الفاظ میں کہاتھا کہ بید مسئلہ بنیادی اور اصولی طور پر فدہجی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ پاکستان مسلمانوں کے لئے وجود میں آیا تھا۔ اگر کوئی ایرا فیصلہ کرلیا جاتا ، جے اِس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت، اسلام کی تعلیمات اور اعتقادات کے خلاف مجھتی تو اس سے پاکستان کی علت عالی اور اس کے تصور کو بھی تھیں گئے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ بیمسئلہ خالص فرجی مسئلہ تھاں گئے مری حکومت کیلئے یا ایک فرد کی حیثیت میں میرے لئے مناسب نہ تھا کہ اس پر سار جون کو کوئی فیصلہ دیا جاتا۔

لا مور میں مجھے کی ایک ایے لوگ ملے جواس مسلد کے باعث مشتعل تھے۔وہ مجھے کہدرہے تھے کہ آ ہے آج ہی ، ابھی ابھی اور بیبیں وہ اعلان کیوں نہیں کردیتے جو کہ یا کشان کے مسلمانوں کی ا کثریت جاہتی ہے۔ان لوگوں نے بہ بھی کہا کہ اگرآپ یہ اعلان کردیں تو اس ہے آپ کی حکومت کو بدی وادو تحسین ملے گی اور آپ کوالی فرد کے طور پر نہایت شاندار شبرت اور ناموری حاصل ہوگی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کا بیموقع گنوادیا تو آپ اپنی زندگی کے ا یک سنہری موقع ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں نے اپنے ان احباب ہے کہا کہ ایک انتہائی پیچیدہ ادر ببیط مئلہ ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کوؤے سال ہے پریشان کررکھا ہے اور یا کتان بننے کے ساتھ ہی یہ یا کتان کے ملمانوں کے لئے بھی پریشانی کا باعث بنا ہے۔میرے لئے میمناسب نہ تھا کہ میں اس موقع ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا اور کوئی فیصلہ کر دیتا۔ میں نے ان اصحاب ہے کہا کہ ہم نے یا کستان میں جمہوریت کو بحال اور قائم کیا ہے۔ یا کستان کی ایک قومی اسمبلی موجود ہے جوملکی مسائل پر بحث کرنے کا سب سے بواادارہ ہے۔میری ناچیز رائے میں اس مسلد کوحل کرنے کے لئے قومی اسمبلی ہی مناسب جگہ ہے۔ اور اکثریتی یارٹی کے رہنما ہونے کی حیثیت میں منیں قومی اسمبلی کے ممبروں پرکسی طرح کا دباؤنہیں ڈالوں گا۔ میں اس مسئلہ میں حل کوقو می اسمبلی کے ممبروں کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں ،اوران میں میری یارٹی کے ممبر بھی شامل ہیں۔ یا کستان پیپلزیارٹی کے ممبر میری اس بات

کی تصدیق کریں گے کہ جہاں میں نے کئی ایک مواقع پر انہیں بلاکرا پئی پارٹی کے موقف ہے آگاہ کیا وہاں اس مسئلہ پر میں نے اپنی پارٹی کے ایک مجبر پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی سوائے ایک موقع کے جبکہ اس مسئلہ پر کھلی بحث ہوئی تھی۔

#### جناب البيبير!

میں آپ کو پیر بتانا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس مسئلہ کے باعث اکثر میں پریشان رہااور را توں کو مجھے نینزنہیں آئی۔اس مسلد پر جوفیعلہ ہواہے، میں اسکے نتائج ہے بخو بی واقف ہوں۔ مجھے اس فیصلہ کے سیاسی اور معاشی رقمل اور اسکی پیچید گیوں کا علم ہے۔جس کا اثر جملکت کے تحفظ پر ہوسکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مئانہیں ہے،لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یا کتان وہ ملک ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کی اس خواہش پر وجود میں آیا کہ وہ اپنے لئے ایک علیحد ومملکت جاہتے تھے۔اس ملک کے باشندوں کی اکثریت کا ذہب اسلام ہے۔ میں اس فیصلہ کوجمہوری طریقہ سے نافذ کرنے میں اسے کسی بھی اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ یا کتان پیپلزیارٹی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام ہمارادین ہے۔اسلام کی خدمت جاری یارٹی کے لئے اوّلین اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارا دوسرا اصول میہ ہے کہ جمہوریت ہماری یالیس ہے چنانچہ ہارے لئے فقط ہی درست راستہ تھا کہ ہم اس مسّلہ کو یا کسّان کی قومی اسمبلی میں پیش کرتے۔اس کے ساتھ ہی میں فخرے کہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کے اس اُصول کی بھی پوری طرح ے یابندی کریں گے کہ یاکتان کی معیشت کی بنیاد سوشلزم پر ہو۔ ہم سوشلسٹ اصولوں کوتتلیم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے، اس فیصلہ میں ہم نے ائے کی بھی اصول سے انحراف نہیں کیا۔ ہم اپنی یارٹی کے تین اصولوں رکھل طورے یا ہندرہے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ اسلام کے بنیا دی اور اعلیٰ ترین اصول ، ماجی انصاف کے خلاف نہیں اور سوشلزم کے ذریعہ معاشی استحصال کوختم کرنے کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ مذہ ہی بھی ہا اور غیر مذہبی بھی ۔ فدہبی اس کاظ سے کہ ہم فیصلہ ان مسلمانوں کو متاثر کرتا ہے جو پاکستان میں اکثریت میں ہیں اور غیر مذہبی اس کاظ سے کہ ہم دور جدید میں رہتے بہتے ہیں، ہمارا آئین کی فدہب وملت کے خلاف نہیں بلکہ ہم نے پاکستان کے تمام شہر یوں کو یکساں حقوق دیئے ہیں۔ ہم پاکستانی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فخر واعتاد سے بغیر کی خوف کے اپنے فدہبی عقائد کا اظہار کر سے ۔ پاکستان کے آئین میں پاکستانی شہر یوں کو اس بات کی صفاخت دی گئی ہے۔ میری حکومت کے لئے یہ بات بہت اہم ہوگئی ہے کہ وہ پاکستان کے تمام شہر یوں کے حقوق کی حفاظت میری حکومت کے لئے یہ بات بہت اہم ہوگئی ہے کہ وہ پاکستان کے تمام شہر یوں کے حقوق کی حفاظت شہریوں کے حقوق کی حفاظت شہریوں کے حقوق کی حفاظت اللہ کا میں بیار میں اس بات میں کوئی ابیام کی گئوائش نہیں رکھنا چاہتا۔ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت ہم دوری ہے اور میں اس بات میں کوئی ابیام کی گئوائش نہیں رکھنا چاہتا۔ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت ہم ادار مقدر اسام کی قرار میں ہوگئی ہے۔

#### جناب البيبكر!

یں آپ کو لیتین دلانا چاہتا ہوں اوراس ایوان کے باہر کے ہر شخص کو بتادینا چاہتا ہوں کہ بید فرض پوری طرح اور تکمل طور پر اوا کیا جائے گا۔ اس سلسط میں کی شخص کے ذہن میں بیر شربیس رہنا چاہیئے ۔ ہم کی قتم کی غار گری اور تہذیب سوزی یا کئی پاکستانی طبقے یا شہری کی تو بین اور بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔

#### جناب الپيكر!

گذشتہ تین مہینوں کے دوران اوراس بڑے بحران کے عرصے میں پھر گرفا ریاں عمل میں آئیں ، کی لوگوں کو جیل بیجیا گیااور چنداورافدامات کئے گئے۔ یہ بھی ہمارافرض تھا۔ ہم اس ملک پ بنظی کا اور نراجی عناصر کا غلبہ و کھنائیس چاہتے تھے۔ جو ہمارے فرائنس تھے ان کے تحت ہمیں سیسب پھر کرنا پڑا۔ لیکن میں اس موقع پر جبکہ تمام ایوان نے متفقہ طورے ایک اہم فیصلہ کرلیاہے، آپ کو پیقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہم مواطع پر فوری اور جلداز جلدغور کریں گے اور جب کہ اس مسکے کا باب ہند ہو چکا ہے، ہمارے لئے میمکن ہوگا کہ ان سے زئ کا برتا ؤ کریں۔ بیں اُمید کرتا ہوں کہ مناسب وقت کے اندراندر پچھا لیے افراد سے نری برتی جائے گی اور اُنہیں رہا کر دیا جائے گا جنہوں نے اس عرصہ میں اشتعال انگیزی سے کام لیا یا کوئی اور مسلہ پیدا کیا۔

#### جناب اسپيكر!

جیسا کہ بیس نے کہا ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہم نے اس مسکے کا باب بند کردیا ہے۔ بید ہمری کا میا بی نیش ، بیکا میا بی نیس میں ہم بھی کر بی ہوں ۔ جھے احساس ہے کہ بینی فیصلہ متفقہ طو پر نہ کیا جا ساتی تھا اگر تمام ایوان کی جانب سے اوراً س بیس تمام پارٹیوں کی جانب سے تعاون اور مفاہمت کا جذبہ نہ ہوتا ۔ آئین سازی کے موقع کے وقت بھی ہم میں تعاون اور جھوتے کا بیر چذبہ موجود تھا ۔ آئین ہمارے ملک کا بنیادی تا نون ہے ۔ اس آئین کی بنانے میں ساتر سات کیس برس صرف ہوئے اور وہ وقت پاکستان کی تاریخ میں تاریخی اور یادگار دفت تھا جب اس آئین کوتمام پارٹیوں نے قبول کیا اور وہ پاکستان کی تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں اور گار دفت تھا جب اس آئین کوتمام پارٹیوں نے قبول کیا اور پاکستان کی تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں کوتمام پارٹیوں نے قبول کیا اور

#### جناب البيكر!

کیا معلوم که مستقبل میں ہمیں زیادہ مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑے ، لیکن میری ناچیزرائے میں جب سے پاکستان وجود میں آیا ، بیہ سکلہ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ تھا۔ کل کواس سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل مسائل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ جن کے بارے میں پیچر ٹیس کہا جاسکتا ، لیکن ماضی کود کھتے ہوئے اس مسکلے کے تاریخی پہلوؤں پر اچھی طرح خور کرتے ہوئے میں پھر کہوں گا کہ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ تھا۔ گھر میں اس کا اثر تھا، ہر دیہات میں اس کا اثر تھا اور ہرفرد پر اسکا اثر تھا۔ بیہ مسئلہ عقین سے تھیں تر ہوتا چلاگیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک خوناک شکل افقیار کر گیا ہمیں اس سئلہ کو

حل کرنا ہی تھا۔ ہمیں تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہم اس مسئلہ کو ہائیکورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل کے سپر دکر سکتے تھے یا اسلامی ،سکریٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاسکتا تھا۔ طاہر ہے کہ حکومت اور حتیٰ کے افرادمجی مسائل کوٹالنا جانتے ہیں اوراُنہیں جو کا توں رکھ کتے ہیں اور حاضرہ صورت حال سے نیٹنے کے لے معمولی اقدامات کر سکتے ہیں ، کین ہم نے اس مسئلہ کواس انداز سے نبٹانے کی کوشش نہیں کی ۔ ہم اس مسّلہ کو ہمیشہ کے لئے حل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔اس جذبہ کے تحت قوی اسمبلی ایک ممیٹی کی صورت میں خفیہ اجلاس کرتی رہی ،خفیہ اجلاس کرنے کیلئے قومی اسمبلی میں کئی ایک وجوہات تھیں ۔اگر قو می اسمیلی خفیدا جلاس نہ کرتی ،تو جناب! کیا آپ سجھتے ہیں کہ بیتمام تجی باتیں اور حقائق ہمارے سامنے آسکتے ؟ اورلوگ اس طرح آزادی اور بغیر کسی جھیک کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرسکتے ؟ اگران کومعلوم ہوتا کہ پہاں اخبارات کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ،اورلوگوں تک ان کی باتیں پہنچ رہی ہیں ،اوران کی تقاربر اور بیانات کوا خیارات کے ذریعیہ شائع کرکے ان کار بکارڈ رکھا جارہا ہے تو اسبلی کے ممبراس اعتاد اور کھلے دل ہے اینے خیالات کا اظہار نہ کر سکتے ، جبیبا کہ اُنہوں نے خفیہ اجلاسوں میں کیا۔ہمیں اُن خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کا کافی عرصہ تک احتر ام کرنا چاہیئے ۔تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گذرنے کے ساتھ کوئی بات بھی خفیہ نہیں رہتی لیکن ان باتوں کے اظہار کا ایک موزوں وقت ہے۔ چونکہ اسبلی کی کارروائی خفیر ہی ہے، اور ہم نے اسمبلی کے ہرمبرکو، اور اُن کے ساتھ اُن لوگول کوبھی جو ہمارے سامنے پیش ہوئے پریقین دلایا تھا کہ جو کچھ وہ کہدرہ ہیں اسکوسیاسی ، یا کسی اور مقصد کیلئے استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اُن کے بیانات کوتو ڑمروڑ کر پیش کیا جائے گا۔میرے خیال میں یہابوان کے لئے ضروری اورمناسب ہے کہ وہ اُن خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کوایک خاص وقت تک ظاہر نہ کریں ۔ وقت گذرنے کے ساتھ ہمارے لئے ممکن ہوگا کہ ہم ان خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کوآ شکارہ کردیں ، کیونکہ اس کے ریکارڈ کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بنہیں کہتا کہ اُن خفیہا جلاسوں کے ریکارڈ کو ڈن ہی کر دیا جائے ، ہرگزنہیں۔اگر میں یہ کہوں تو بدایک غیرحقیقت پسندا نہ ہات ہوگی ۔ میں فقط پہ کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلہ کے باپ کوختم کرنے کیلئے اور ایک نیا باپ کھو لئے کے

لئے نئی بلندیوں تک چینجنے کے لئے ،آگے برھنے کے لئے اور تو می مفاد کو محفوظ رکھنے کے لئے ، اور پاکستان کے طالات کو معمول پر رکھنے کے لئے اس مسئلہ کی بابت بی نہیں بلکہ دوسرے مسائل کی بابت بھی ، ہمیں ان امور کو خفیہ رکھنا ہوگا۔ میں ایوان پر یہ بات عمیاں کر دینا چاہتا ہوں کہاس مسئلے کے طل کو ، دوسرے کئی مسائل پر جاولہ خیال اور بات چیت اور مفاہمت کیلئے نیک شگون جھنا چاہیئے ، ہمیں امید رکھنی چاہئے کہ ریم الل ہوارے لئے خوثی کا باعث ہے ، اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور تمام نے تو می مسائل کو مفاہمت اور سجھوتے کے جذبہ کے حت طے کریں گے۔

#### جناب البيكر!

یس اس نے زیادہ کچھنیں کہنا چاہتا۔ اس محاملہ کے بارے میں میرے جواحساسات تھے میں انہیں بیان کرچکا ہوں۔ میں ایک بار مجرد ہراتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہے جو ہمارے عقائد کے معاملہ ہے اور پوری آقوم کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ عوامی خواہشات کے مطابق ہے۔ میرے خیال میں یہ انہائی طاقت سے باہر تھا کہ یہ ایوان اس سے بہتر کچھے فیصلہ کرسکتا۔ اور میرے خیال میں رہی ممکن نہیں تھا کہ اس سکلہ کو دوای طور پرحل کرنے کے لیے موجودہ فیصلہ ہے کم کوئی اور فیصلہ ہوسکتا تھا۔

کچھاوگ ایے بھی ہو سکتے ہیں جواس فیصلے ہے خوش ندہوں۔ہم بیر قرق بھی نہیں کر سکتے کہ
اس مسئلہ کے فیصلے ہے تمام لوگ خوش ہو سکیں گے جو گذشتہ نؤ سے سال ہے حالیٰ بین ہوسکا۔اگر بید مسئلہ
آسان ہوتا اور ہرایک کوخوش رکھنا ممکن ہوتا ، تو بید مسئلہ بہت پہلے حل ہو تا ایکن پیٹیس ہوسکا۔
194 ء میں بھی بیمکن نہیں ہوسکا۔وہ لوگ جو بہ کہتے ہیں کہ بید مسئلہ 194 ء میں حل ہو چکا تھا ،وہ لوگ
اصل صورت حال کا جیجے تج بہیں کر سکے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے
کہا لیے لوگ بھی ہیں جو اس فیصلے پرنہایت ناخوش ہو تکے ۔اب میرے لئے بیمکن نہیں کہ میں اُن

اوگوں کے جذبات کی ترجمانی کروں لیکن میں پہ کہوں گا کہ بدان لوگوں کے طویل المیعاد مفاد کے حق میں ہے کہ بیرستلہ حل کرلیا گیا ہے۔ آج بیاوگ ناخوش ہو نکے اُن کو بیر فیصلہ پیندنہ ہوگا ،ان کو بیر فیصلہ نا گوار ہوگا ،کیکن حقیقت پیندی ہے کام لیتے ہوئے اورمفروضہ کے طور براینے آپ کوان لوگوں میں شار کرتے ہوئے ، میں پیکہوں گا کہ ان کوبھی اس بات برخوش ہونا چاہئے کہ اس فیصلے سے پیرمسلامل ہوا اوران کوآئینی حقوق کی ضانت حاصل ہوگئی ، مجھے یاد ہے کہ جب حزب مخالف ہےمولا نا شاہ احمد نورانی نے پیچر یک پیش کی توانہوں نے اُن لوگوں کو کمل تحفظ دینے کا ذکر کیا تھا جواس فیصلے سے متاثر ہونگے ، ایوان اس یقین و ہانی پر قائم ہے۔ بہ ہریارٹی کا فرض ہے، پہ حکومت کا فرض ہے، حزب مخالف کا فرض ہے اور ہرشہری کا فرض ہے کہ وہ یا کتان کے تمام شہر بوں کی بکسال طور پر تفاظت کریں۔اسلام کی تعلیم رواداری ہے۔مسلمان رواداری پڑمل کرتے رہے ہیں ۔اسلام نے فقط رواداری کی تبلیغ ہی نہیں کی ، بلکہ تمام تاریخ میں اسلامی معاشرے نے رواداری ہے کام لیا ہے۔اسلامی معاشرے نے اس تیرہ وتاریک زمانے میں یہودیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا ، جبکہ عیسائیت ان پر پورپ میں ظلم کررہی تھی اور یہودیوں نے سلطنت عثانیہ میں آ کر پناہ لی تھی ۔اگر یہودی دوسرے حکمراں معاشرے سے 🕏 کر ع بوں اور تر کوں کے اسلامی معاشرے میں بناہ لے سکتے تھے ،تو پھریہ یا درکھنا چاہئے کہ ہماری مملکت اسلامی مملکت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم یا کستانی ہیں، اور بیہ ہمارا مقدس فرض ہے کہ ہم تمام فرقوں، تمام لوگوں،اور یا کشان کے تمام شہر یوں کو یکساں طور پر تحفظ دیں۔

جناب سپيكرصاحب! ان الفاظ كے ساتھ ميں اپني تقرير ختم كرتا ہوں۔ آپ كاشكر بدا

\*\*

ተ ተተ ተ ተ ተ ተ

قادیانی بدستورغیر مسلم ہیں حکومت پاکستان کی توثیق (۱۹۸۲ء)

> ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ

#### بسم التدالرحمن الرحيم

قادیانی فرقہ ہے تعلق رکھنے والے افراد کی آئینی حیثیت کے متعلق مختلف علقوں میں پچھے عرصه سے شبہات کا اظہار کیا جارہا ہے۔ان شبہات کودور کرنے کی غرض سے صدر مملکت نے گذشتہ ماہ کی بارہویں تاریخ کوترمیم دستور (استقرار ) کا فرمان مجربیسال۱۹۸۲ء (صدارتی فرمان نمبر ۸مجربیه سال١٩٨٢ء ) جاري کيا تھا، جس کي رو ہے بياعلان کيا گيا ہےاور مزيدتو ثيق کي گئي ہے کيدوفا قي قوانين ( نظر ٹانی واستقرار ) آرڈی ننس مجربیرسال ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجربیرسال ۱۹۸۱ء ) کے جدول اوّل میں دستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۴۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) کی شمولیت سے ان ترامیم کا جواس کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور،۱۹۷۳ء میں قادیا نیت کی حیثیت کے بارے میں عمل میں لائی گئی ہیں، شلسل متاثر ہوا ہے اور نہ ہوگا اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۳ء کے جزوکی حیثیت سے برقرار ہیں گی۔ نیز قادیانی گروپ یالا ہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخودکو''احدی'' کہتے ہیں)''غیرمسلم'' کےطور پر حیثیت تبدیل ہوئی ہےاور نہ ہوگی ،اوروہ پاستور'' غیر مسلم' میں۔وضاحتی فرمان کے بعد عام حالات میں اس مسلے کی نسبت چے میگوئیوں کا سلسلہ بند ہونا حاہیۓ تھا گر باایں ہمہ چندمفاد پرست عناصر حقائق کارخ موڑ کراس خمن میں بے چینی اور بےاطمینانی کی فضا کرنے میں بدستورکوشاں نظرآتے ہیں۔ان عناصر کی ریشہ دوانیوں کامؤٹر طریقے ہے سدباب کرنے کی خاطراس مسکلے کی مزید صراحت اور دضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

مجلس شوری کے گذشتہ اجلاس میں راج محد ظفر الحق قائم مقام وزیر قانون و پارلیمانی امور،
قاری سعیدالرحمٰن اورمولانا سیج الحق ، مجبران وفاقی گونس ، کی جانب سے قادیا نیت کی قانونی حیثیت
کے بارے میں پیش کردہ تحاریک التواء کے متعلق مور ندیمار ارپ یل ۱۹۸۲ء کوایک مفصل بیان دیا تھا۔
وزیر موصوف نے اس مسئلے کے لیس منظر پرروشی و التے ہوئے بتایا کہ وستور (ترمیم فانی)
ایکٹ بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۲۹ بابت سال ۱۹۷۴ء) کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وستور ، ۱۹۷۳ء کے آرشیل ۲۲۰ میں شور ، ۱۹۷۳ء کا اضافہ کیا گیا اور قادیا نیوں کو فیرمسلم قرار دیا گیا۔ اس

تعمن میں آنگی ۱۰۱ کی تق (۳) میں صوبائی اسمبلیوں میں غیرسلم نشتوں کہ تشیم کی وضاحت کرتے موسلی منس میں آنگیا۔ حتذ کرہ بالا آنمی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور افزار آن کا موبود و عکومت نے برسرا قدّ ارا آنے کے بعد عوام کی نمائندگی کے ایک جو بیرسال تسلیم کرتے ہوئے موبود و عکومت نے برسرا قدّ ارا آنے کے بعد عوام کی نمائندگی کے ایک جو بیر دفعہ کا ۱۹۷۸ میں دفعہ کا الف میں بھی قادیانی گروپ سے متعلق افراد کو 'فیرسلموں' کے زمرے میں شال کردیا گیا۔ فلا جربیہ سال کردیا گیا۔ فلا بھی بیر الفی میں تاہی ہو بیر دفعہ وجود میں آئی۔ ای طرح ابوان بائے پارلیمان وصوبائی اسمبلیوں کے (انتخابات ) کے فرمان مجربیسال الاسمار کے ابوان بائی میں ابلیت اور جربیسال الاسمار کی بیر ربید صدارتی فرمان مجربیسال الاسمار کی اسمبلیوں کے انتخابات کے سلط میں ابلیت اور مجربیسال میں اسمبلیوں کے انتخابات کے سلط میں ابلیت اور مجربیسال میں اسمبلی کے انتخابات کے سلط میں ابلیت اور محضاس وقت تک کی اسمبلی کے انتخابات کیلئے اللی قرار نہیں پاسکن جب تک کداس کا نام ''مسلمائوں'' کی نشتوں ہے تخابات کیلئے اللی قرار نہیں پاسکن جب تک کداس کا نام ''مسلمائوں' کی نشیش توں ہے تعلی دیں جو سے کی ایک میں درج نہوں۔

بعداز ال فربان عارضی دستور مجربیه سال ۱۹۸۱ء جاری کرتے وقت بھی قادیا نیول کی متذکرہ بالا حیثیت بطور غیر مسلم برقرار رکھی گئی۔ چنا نچہ فرمان عارضی دستور کے آرٹیکل ۲ میں اسلامی جمہور میہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۳ء جو فی الحال معطل ہے، کے کچھ آرٹیکل کو فربان عارضی دستور کا صقہ بناتے وقت آرٹیکل ۲ ۲ کو بھی شال کیا گیا۔ اس واضح تا نو فی پوزیش کے باو جود کچھ حلقوں میں قادیا نیول کی آگئی وقا نو فی حیثیت کے متعلق شک کا اظہار کیا گیا۔ جے دور کرنے کے لئے فربان عارضی دستور مجربیہ سال ۱۹۸۱ء کے دستور مجربیہ سال ۱۹۸۱ء کے دستور اور فیکر قانونی وستور اور کی مسلم اور غیر مسلم سے مرادون کی جائے گئی جس کا ذکر فربان عارضی دستور (استقرار) کی جائے گئی جس کا ذکر فربان عارضی دستور (استقرار)

کے فرمان مجربیرسال ۱۹۸۲ء میں ہے۔ فرمان عارضی دستور مجربیرسال ۱۹۸۱ء کے آرٹکل ا۔الف میں مسلم اور غیرمسلم کی تعریف کرتے ہوئے قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص کو (جوخود کو'' احدی'' کہتے ہیں) غیرمسلموں کے زمرے میں شامل کیا گیا۔

وزیر موصوف نے وفاتی قوانین (نظر انی واستقرار) آرڈی نینس مجریہ سال (۱۹۸۱ء) نمبر ۲۷ مجربیر سال ۱۹۸۱ء کے جدول میں وستور (ترمیم ٹانی) ایک بابت سال ۱۹۷۸ء (نمبر ۴۹ بابت سال ۱۹۷۸ء) کی شولیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عام طے شدہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق وزارت قانون وقنًا فو قنّا ایک تنسینی اورترمیمی قانون کا نفاذ کرواتی ہے۔جس کے ذریعہ ان قوانین کو،جن سے مروجہ توانین میں ترمیم کی گئی ہواور جوانیا مقصد حاصل کر چکے ہوں منسوخ کردیاجا تا ہے۔ چنانچہاس مروجه طریقه کار کے پیش نظر متذکرہ بالا وفاقی قوانین ( نظر فانی واستقرار ) آرڈی نینس مجربه سال ١٩٨١ء جاري کيا گيا۔اس ضمن ميں وزير موصوف نے قانون عبارات عامه بابت سال ١٨٩٧ء کي دفعه ۲۔الف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہروہ ترمیم جوگئ ترمیمی قانون کے ذریعیکی دیگر قانون میں عمل میں لائی گئی ہو، ترمیمی قانون کی تنینے کے باو جو دموَ ٹر رہتی ہے، بشر طیکہ ترمیمی قانون کی تنینے کے وقت وہ با قاعدہ طور پر نافذالعمل ہو۔اس سے بہ بات واضح اورعیاں ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی تنتیخ کے باوجوداس کے ذریعہ معرض وجود میں آنے والی ترمیم زندہ اور مؤثر رہتی ہے اور ترمیمی قانون کاعدم اور وجودالی ترمیم کی بقاکے لئے مکسال ہے۔اس لئے بہکہنا قطعاً بجانہ ہوگا کہ ترمیم ای صورت میں باقی رہے گی جبکہ متعلقہ ترمیمی قانون کا وجود باقی رہے گا۔ ترمیم قانون منسوخ کردیا جائے یا موجود رہے، ترمیم بہرحال نافذالعمل رہتی ہے۔ چنانچہ دستور (ترمیم ٹانی ) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء کی د فاتی قوانین ( نظر ثانی واستقرار ) آرڈی نینس مجریہ سال ۱۹۸۱ء کی جدول اوّل میں شمولیت سے ندکورہ ترمیمی قانون کے ذریعہ سے کی جانے والی ترامیم پر کوئی اٹر نہیں پڑتا۔اوروہ بدستور قائم اور رائج ہے۔ان سب امور کے باوصف اس مسلد کو پھر سیاس رنگ دینے اور ابہام پیدا کرنے کی نا جائز کوشش

جاری ربی \_لبذا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے" ان مقامات ہے بھی بچنا جا بیئے جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ پایا جائے '' ندگورہ بالا شک وابہام کودور کرنے کیلیے حکومت نے ایک مزید قدم اٹھایا اور صدر مملکت نے ایک انتہائی واضح اور کھمل فرمان جاری کیا جو کہ صدارتی فرمان نبر ۸ بجریہ سال ۱۹۸۲ء کے نام ہے موسوم ہے۔ اس کامتن حسب ذیل ہے:۔

چونکد دستور (ترمیم تانی ) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۳۹ بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۳۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۳ء میں ترامیم کی گئی تقیس تا کہ صوبائی آمبلیوں میں نمائندگی کی غرض سے قادیانی گروپ یا لا موری گروپ کے اشخاص (جوخود کو'' احمدی'' کہتے ہیں) غیر سلموں میں شال کئے جائیں اور تا کہ بی قرار دیا جائے کہ کوئی شخص جو خاتم النبیین حضرت جم صلی الله علیہ دسلم کے بعد اللہ علیہ وکئی مشہوم یا کسی بھی تضروط طور پر ایمان ندرگتا ہویا حضرت مجم صلی اللہ علیہ دسم کے بعد اللہ علیہ کہا تا ہو، دستوریا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔

اور چونکہ فرمان صدر نمبر کا مجربیر سال ۱۹۷۸ء کے ذریعہ مجملہ اور چیزوں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں غیر سلم بشمول قادیائی گروپ اور لاہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو' احمدی'' کہتے ہیں) مناسب نمائندگی کے لئے تکم واضح کیا گیا تھا۔

اور چونکی فرمان عارضی دستور، ۱۹۱۸ء ( فرمان می \_ایم \_ایل \_ا نیم را بحربیر سال ۱۹۸۱ء ) نے ند کورہ بالا دستور کے ایسے احکام کو جومتعلقہ تھے اپنا ہمز وقر اردیا تھا۔

اور چونکہ فدکورہ بالا فرمان میں واضح طور پر لفظ ' مسلم' کی تعریف کی گئ ہے جس سے ایسا

اور چونکہ نہ کورہ بالا دستور( ترمیم ٹانی )ا یکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء میں دستور میں نہ کورہ بالا تر امیم شامل کرنے کا اپنا مقصد حاصل کرلیا تھا۔

اور چونکدوفاتی قوانین (نظر ٹانی داستقرار) آرڈی نینس بجر بیسال ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۵ بجر بیسال ۱۹۸۱ء)مسلمہ طریقیہ کار کے مطابق اور مجموعہ قوانین سے ایسے قوانین کو بشمول مذکورہ بالا ایکٹ نکال دینے کے مقصد سے جاری کیا گیا تھا، جواپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔

اورچونکہ،جیبا کہ نہ کورہ بالا آرڈی نینس میں واضح طور پر قرار دیا گیا ہے، نہ کورہ بالا دستوریا دیگر قوانین کے متن میں جوتر امیم نہ کورہ بالا ایک یا دیگر ترمیمی قوانین کے ذریعہ کی گئی ہیں نہ کورہ بالا آرڈی نینس کے اجراء سے متا تر نہیں ہوئی ہیں۔

لبدا اب ۵ رجولائی ۱۹۷۷ء کے اعلان کے بموجب اور اسلسلہ میں اے مجاز کرنے والے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے صدر اور چیف مارشل لاء ایڈ منسریٹ نے قانونی صورت حال کے استقرار اور اس کی مزید ویژی کے لئے حسب ذیل فرمان جاری کیا ہے۔ ا۔ مخصّرعنوان اورآغاز نفاذ (۱) پیفر مان ترمیمی دستور ( استقرار ) کا فر مان مجرییرسال۱۹۸۲ء کے نام سے موسوم ہوگا۔ (۲) میرٹی الفور نافذ العمل ہوگا۔

 استقرار: بذریعه با اعلان کیاجاتا ہے اور مزیدتوش کی جاتی ہے کہ دفاتی تو انین (نظر ٹائی
 استقرار) آرڈی نینس مجربیہ مال ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۵ مجربیہ مال ۱۹۸۱ء) کی جدول اوّل میں دستور (ترمیم خانی) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۱۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) کی شمولیت ہے، جس کی روسے اسلامی جمہور یہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۳ء میں فدکورہ بالاتر امیم شامل کی گئے تھیں۔

(الف) فدكوره بالاتراميم كالتلسل متاثر تبين مواہ اور نه موگا جو فدكوره بالا دستور كے جزوكي حيثيت بير قرار بين يا

(ب) قادیانی گروپ یالا ہوری گروپ کے اشخاص کی (جوٹودکو 'احمدی' کہتے ہیں) غیر مسلم کے طور پر حیثیت تبدیل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور بدستور غیر مسلم ہیں۔

متذکرہ بالامتن سے ظاہر ہے کہ قادیانیوں کی آئینی وقانونی حیثیت بطور غیر مسلم قطعی طور پر مسلمہ اور قائم ہے۔ پچوطنوں نے اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ متذکرہ بالاصدار تی فر مان اور فر مان عارضی دستور مجربیہ سال ۱۹۸۱ء چونکہ عارضی قانونی اقد امات ہیں ، البنداان کے منسوخ ہوجائے پر مسلم اور غیر سلم کی تعریف جو فرمان عارضی دستور کے آر میکل فہرا۔ الف میں بیان کی گئی ہے ، جسی ختم ہوجائے گی اور چونکہ دستور (ترمیم فانی) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۲۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) جس کی رو سے ۱۹۷۳ء کے دستور میں ترامیم کرکے قادیانیوں کو غیر سلم قرار دیا گیا تھا ، وفاقی قوانین ( نظر فانی واستقر ار ) آر ڈی نینس مجربیہ سال ۱۹۷۸ء کے در بعد منسوخ ہو چکا ہے ، اس لئے دستور کے بحال

فند قادیانیوں کی قانونی و آئی حیثیت ای طرح ہوگی جیسی کدوستور (ترمیم طانی) ایک بابت

ہونے پر قادیانیوں کی قانول و آئی میٹیت ای طرح ہولی جیسی کدرستور (ترسیم ٹالی) ایک بابت سال ۱۹۷۴ء کے نفاذ سے پیشتر تھی۔

جیسا کہ فصل بیان کیا جاچکا ہے، دستور (ترمیم ثانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء کی روسے جوز امیم ۱۹۷۳ء کے دستور کے آٹکل ۲۷۰ وآرٹکل ۲۰۱ میں عمل میں لائی گئی تھیں ؤہ برستور قائم اور نافذ ہیں۔

شائع کرده: وزارت اطلاعات ونشریات محکه فلم ومطبوعات ،اسلام آباد ۸۱رئ۲۹۸۲ء

> \*\*\*\*\*\* \*\*\*

# نئے آرڈی نینس کا جراء

=19AP

قاديانيول كى اسلام دشمن سرگرميال

#### بسر اللَّه الرحمُ الرحيم

## بيش لفظ

صدر مملکت نے قادیانی گروپ، لا ہوری گردپ اور احمدیوں کی خلاف اسلام سرگرمیوں کو رو کئے کے لئے اور قانون میں ترمیم کے لئے ایک آرڈی نینس بنام قادیانی گردپ، لا ہوری گردپ اور احمدیوں کی خلاف اسلام سرگرمیاں ( امتماع تعزیرات ) ۱۹۸۳ء نافذ کیا ہے۔ یہ آرڈی منس ۲۷ مراپر پی ۱۹۸۳ء کونافذ کیا گیا ہے۔

تعزیرات پاکتان میں دفعہ ۲۹۸۔ بی کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی رو سے قادیائی گروپ لا ہوری گروپ کے کسی بھی الیے شخص کو جوز بانی یاتح بری طور پر یا کسی فعل کے ذریعے مرز اغلام احمد کے جانشینوں یا ساتھیوں کو'' امیر المؤسنین' یا' صحابہ'' یااس کی یوی کو''ام المؤسنین' یااس کے خاندان کے افراد کو'' اہل ہیت' کے الفاظ سے بچارے یا بنی عہادت گاہ کو''مھید'' کہے ، تین سال کی سرز ااور جریانہ کیا جاسکتا ہے۔

اس دفعہ کی روسے قاویانی گروپ، لاہوری گروپ یا احمد یوں کے ہراس شخص کی بھی بہی سزا ہوگی جواپنے ہم غدہب افراد کوعبادت کے لئے جمع کرنے یابلانے کے لئے اُس طرح کی اذان کھے یا اُس طرح کی اذان دیے جس طرح کے مسلمان دیتے ہیں۔

ایک نئی دفعہ ۲۹۸ می کا تعزیرات پاکتان میں اضافہ کیا گیا ہے جس کی رو سے متذکرہ گروپوں میں سے ہراییا شخص جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پراپنے آپ کومسلمان طا ہرکرے اوراپنے عقیدہ کواسلام کہے یا اپنے عقیدے کی تبلیغ کرے یا دوسروں کو اپنا نم ہب قبول کرنے کی دعوت وے یا کمی بھی انداز میں مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرے اس مزاکا مشتق ہوگا۔ اس آرڈی نینس نے قانون فوجداری ۱۸۹۸ء کی دفعہ ۹۹۔اے میں بھی ترمیم کردی ہے جس کی رو سے صوبائی حکومتوں کو بیاختیار ل گیا ہے کہ وہ ایسے اخبار ، کتاب اور دیگر دستاویز کو جو کہ تعویرات پاکستان میں اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شاکع کی گئی ،کوضبط کر سکتی ہے۔

اس آرڈی نینس کے سب پاکستان پرلیں اینڈ پہلیکییشن آرڈی نینس ۱۹۹۳ء کی دفعہ ۲۳ میں بھی ترمیم کردی گئی ہے جس کی رو سے صوبائی حکومتوں کو بیا فقیارٹل گیا ہے کہ وہ ایسے پرلیس کو بند کردے جو تعزیرات پاکستان کی اس نئی اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کتاب یا اخبار چھا پتا ہے۔اس اخبار کا ڈیکٹریش منسوخ کردے جومتذکرہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہر اس کتاب یا اخبار پر قبضہ کر لے جس کی چھپائی یا اشاعت پر اس دفعہ کی روسے پابندی ہے۔

آرڈی نینس فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے جس کامتن ملاحظہ فرما کیں۔

## آرڈیننس نمبر۲۰ محربہ ۱۹۸*۴ء*

قادیانی گروپ، لا ہوری گروپ اوراحمد یوں کوخلاف اسلام سرگرمیوں ہے رو کئے کے لئے قانون میں ترمیم کرنے کا آرڈی نئس۔

چونکہ بیقرین مصلحت ہے کہ قادیانی گروپ ، لا ہوری گروپ اور احمہ یوں کوخلاف اسلام سرگرمیوں سے روکتے کیلیا قانون میں ترمیم کی جائے۔

اور چونکد صدر کواظمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنیاد پر فوری کارروائی کرنا ضروری ہوگیا ہے۔

البذااب۵رجولائی ۱۹۷۷ء کے اعلان کے بموجب اورسلسلے میں اُسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے صدرنے حسب ذیل آرڈی نینس وضع اور جاری کیا ہے۔ (حقبه اوّل)

ابتدائيه

(۱) مختفر عنوان اورآغاز نفاذ

ا یہ آرڈی نینس قادیانی گردپ، لا ہوری گروپ اور احمدیوں کو خلاف اسلام سرگرمیاں (امتماع اِتعزیرات) آرڈی نینس۱۹۸۳ء کے نام ہے موسوم ہوگا۔ ۲۔ یہ فی الفورنا فہ اصل ہوگا۔

(۲) آرڈی نینس عدالتوں کے احکام اور فیصلوں پر عالب ہوگا۔ اس آرڈی نینس کے احکام کی عدالت کے کی تھم یا فیصلے کے باوجود مؤثر ہوں گے

> (حصّه دوم) مجموعة تعزيرات پاکستان (۱ يکٹ نمبر۳۵ بابت ۱۸۲۰ء) کی ترمیم

> > (۳) ایک نمبر ۲۵م بابت ۱۸۲۰ مین نگ دفعات

۲۹۸-ب اور ۲۹۸-ج کااضافه

مجموعة تعزيرات پاکستان (ايک نمبر ۴۵، ۱۸۲۰ ميل باب ۱۵ ميل ، دفعه ۲۹۸ ـ الف کے نام . نام په کارنازی که ایس لیجن

بعد حسب ذيل دفعات كالضافه كياجائے گا\_يعنى .....

#### (L-19A)

### بعض مقدس شخصيات يامقامات كيلئ

مخصوص القاب، اوصاف ياخطابات وغيره كانا جائز استعال

- ا۔ قادیانی گروپ یالا ہوری گروپ (جوخود کو''احمدی'' یا کسی دوسرے نام ہے موسوم کرتے میں ) کا کوئی شخص جوالفاظ کے ذریعہ بخواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرکی نقوش کے ذریعے۔
  - (الف) حضرت محمرصلی الله علیه وسلم کے خلیفه یا صحابی کے علاوہ کس شخص کو امیر المومنین، خلیفة المومنین، خلیفة المسلمین صحابی یارضی الله عنہ کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔
- (ب) حضرت محموصلی الله علیه و کلم کی کسی زوجه مطهره کے علاوہ کسی ذات کوام المؤمنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرئے۔
- (ج) حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے خاندان (اہل بیت ) کے کسی فرو کے علاوہ کسی شخص کواہل بیت کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔
- (د) اپنی عبادت گاہ کو''محبر'' کے طور پرمنسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے ۔ تواسے کسی ایک قشم کی سزائے قیداتن مدت کے لئے دی جائے گی جوتین سال تک ہو کتی ہے اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔
- ۲۔ قادیانی گروپ یالا ہوری گروپ (جوخودکو''احدی'' یا کسی دوسرے نام ہے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جوالفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی لفوش کے ذریعے اپنے ند ہب میں عبادت کے لئے بلانے کے طریقے یا صورت کواذان کے طور پرمنسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اے کسی ایک قتم کی سزائے قیداتن مدت کے لئے دی جائے گی جو تین سال ہوسکتی ہے اور دہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔

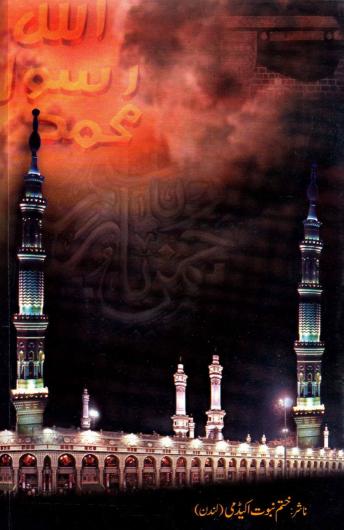